





# إسلام أورمونيني

تأليف

حضرت مُولاً مُصْنَى مُحُدِّرُ فِيعِ رَرَّالِهُ عَلَيهِ مُفَى عَظْم بِكِرِسْتَانِ مُفَى عَظْم بِكِرِسْتَان

> شج وتع بتيق مُرْعَبِ المُعِبِ مُرَّرِّعِبِ المُعِبِ



## 1-121

طبع جدید ... صفر ۱٤۲۳ باهتمام ... محمد قاسر ناشر ... مکتبه دارالعلوم کراچی ۱۶

ملنے کے پتی

مكتبه دارالعلوم كراچى اداره اسلاميات اردو بازار كراچى دارالاشاعت اردو بازار كرچى ادارة المعارف احاطه دالعلوم كراچى بيت الكتب كلشن اقبال كراچى اداره اسلاميات ١٩٠ انار كلى لاهور



#### . انتباب

بیں دبئی اسس طیری علی کا دسٹس کو اپنے محرّم وشفق استا وحفرت مولانا مفتی محسد تفی عثما فی صاحب فرطستہم کے ام یامی سے منسوب کرا ہوں ، جین کی شفقت فی عابیت سے میں اس الائق ہوسکا کہ قلم اسٹسا سکوں ، اور حجوں نے دوران محسد ریر مرشکل موقع برمیری علمی اور فکری دم خاتی فسراتی ۔

مخذفمي وللعز

فهرست مصنامين

يمشي لفظ الزمفرت مو لانا مفتى محد تقى عثما أى صاحب مذهل العالى: ٢٦ مرث آغاز الدمترجم: ٢٩

مقدِّم۔ از منرجم اسلام اور فطری تقیاسف

تفریج\_\_\_ایک فطری تقاضا

تفریحات میں انسان کی افراط و تفریعا ، هم رنفزیحات کے سلسلے میں اسلام طرفقیہ کار : ۵۰ - تغریبی تفریحات : ۵۲

معناسدا درمض ان

ایک بڑی ککری فلطی: ۱۹۰۰ - احکام کا مداد حکم پرہے ڈکر مکست پر: ۱۹۵۰ - اگار اہلی مومن کا دصل فطیعر: ۵۵ - ۱۰ حکام اہلی کی محسیس ٹلاکش کرنا: ۵۵ - علم اسرار و دیم کم کا نام پرر: ۵۲ - مقاصد زندگا سے ففلت: ۵۷ - انسان کی پیدائش کا مقصد: ۸۵

نرصب ان الع فيريس وافل ب ، عراف ان كافطرت سليمريد يد آتش، ٩٠ اللبَّ حق سے فغلت: ٩١ - انسان کا ادّی لذّتوں میں کھوجانا: ٩٢ - وشاوی اُسُور يس غفلت: ٩٣ - سرود وموسيقي حكم إنون اور دولت مندس كازيرست متعيار: ٩٣ رددوموسیقی کے سیاسی نقصانات: م ۲ ۔اسلای سلطنتوں کا زوال: م ۲ \_\_\_ سرود دموسيني كسي بعي قوم كے لئے برترين ككن : ٧٥ - سيداتش نغاق: ٧٤ \_\_\_ سرودد موسيقى سے نغان كيے بدا ہوتا ہے ؟ عرب و قرآن سے بے تعلقى: ١٨ \_\_\_ قرآن تعلمات سے انواف: ۲۹ ، ذکر دمباوت میں بے لذتی: ۲ مے ، نفاق کھے عقيقت: ١٥ - سنافق اورمنني يس مشابهبت: ١١ - الحاشى اورع إيت: ١١ شہوانی قرات کے انشار کے شائع ، 22 ، شہوانی قوتوں کی اسلام تنظیم ، 2 عودت ک دازا درمنسی اکساد: ۲۲ رحورتون کی بات چیبت کاطب رنته: ۳۷ چا پلیدن قدمیسداورجدیده براورنون کی گفت گو: سرے ۔ عورنوں کی آواز کا افغاد سے امنی ورنوں سے کا ناسمندا: ۲۷ \_ عورتوں کا جنبی مردوں سے کا استنا: ۲۷ عورت يرمروانة وازكه الرات: ٨٠ رزاادر كافي مين ايك خاص تعلق: ٥٩ كلف سے نفسانی خواہشات بھڑكنا ایک فطری اس ، موجود و موسیقی کے بالے یں ایک انگریز مفکری دائے : ۸۲

اسسلام اورموسیقی ابتدائید از صرت معنف رططنت بلید ۸۷ باب اوّل دلاکل حرمت آیب الب عدر کفت

ہوالحدیث کا مطلب: ۹۲ - صحالی کی تغییر صدیث مسندے حکم س م، ۹۲ مورت شیطانی کے مارو ہے ، ۹۹ مشرکین کا قرآن کے

## مقابے می فغلت اور بجتر ، ۱۰۰ بچکانے کی مغلول سے پر ہیز، ۱۰۲ مقابلے میں فغلت اور بجتر ، ۱۰۲ بیٹ نبوی ک

معازف (باج) علال سمجنے رِعدابِ اللِّي: ١٠٣ - كراه كن اويل: ١٠٥ -حرین عطف واو کے معنی: ع- 1 رمعاصی کی کید دوررے سے فاص سنامیت: 1.4 صن اطعام كامفهوم: ١١٢ - صيف يرابك اعزاض: ١١١ يشيخ عب دالحق وہلوی کی ابن حرم پڑ تنتید ، ۱۱۵ رکائے بجانے یہ مذاب اہلی کی دعید پڑ ماڈٹ ، ۱۱۸ قرب تنامت بی وگون کی براحالیان، ۱۱۹ - تیامت سے پہلے مسخ صور اور زلزل وفيره كاعذاب: ١١٩ - نيره احاديث باس عذاب كى وجركات بجاف مين انهاک: ۱۲۴۰ - مسخ کی نوعیت: ۹۲/ رکیانسان دانسی بندر ا درخنز رربی ج كا ١٩٩ ١٢- حضورصلى التيعلية ملم كابانسرى كي آواز شنكر كان بندكراً : ١٣١ - بلا اختيار كان ياموسينى كي آوا زين كاحكم: ١٣٢ . متغدين كالصطلاحات بين عيم انف ط: ١٣٣ مجی منکرے مراد عریب ہوا اے : ۱۲۵ رطبل اورطنبور کی حرمت : ۲۳ م كاناسنة والع كى كازمقول منهين: ١٢٥ - موسيقى سننافسق ب : ١٢١ حضور صلی الشیعلیے سلم کی بسشت آلماتِ موسیقی توڑنے کے لتے: اسم اسرام آرٹی سے پروان ٹ دوجہ پر قبتہ کی حرمت : ۱۴۲ ۔ گانے کی اجرت حرام ہے :۱۳۲ مغنیہ باندى بىكىون ؟ ١٢٥ - كاف كايشرشريفون الميشرنين : ١٢٥ - يكاف \_ يداتش نفاق: ١٣٤ - كاناسن يركانون مى مسيد والاجلت كا: 10. مغنيرك الک کی نمازجنازہ مزیر عو: ۱۵۱ - گانے کا پیشیدایا نے سے صورصلی الٹر ملیوسلم كى مالعت: ١٥١ . كاف سے يرمزكر فيوالوں كى آخرت ين جزا: ١٥٣ كنوت يس جزا كايك اصول: ١٥٣ - وو معون آدازي : ١٥٣ - شيطان كي عياري: ١٥٣ كَ مَعْ مَكِ بِجَارَةِ تَلَاوِت قَرَآن كَيْرَغِيبِ: ١٥٥ -شيطان كاكا غَيْرِكُسانَ: ١٥٩ دواحمق آوازی: ۱۵۷ - گھنٹی شیطان کا اِجرے: ۱۵۸ - جہاں گھنٹی ہووہاں فرشت نہیں جاتے: ۱۵۸ - حضور صلی الدّعلیہ وسلم کا اونٹوں کے تکے سے گھنٹی کائے کا حکم: ۱۵۹ - حضرت عارضہ اُزاور صفرت عرض کی گھنگوڈوں سے نفرت: ۱۹۱ - سات ممنوع جمیزیں: ۱۹۲ سے ماج کے اِدے صفرت شیخ الھندرہ کی دائے: ۱۲۱ - سات ممنوع جمیزی، ۱۲۲ شیطان کی خداسے کچھ درخواسیں: ۱۲۲ - گلنے سے پر جیزشرانت کی دلیاتی ۱۲۵ کا ناست والوں کے لیے صفور می اللّہ علیوسی کی بود ما: ۱۲۲ - نبوت سے پہلے حصور میں کا ایک واقعہ: ۱۲۷ کا ایک واقعہ: ۱۲۷

#### أقوال صحابه وسلف صالحين

شیطان کی جمرایی: ۱۹۹ - گانائیک باطل شے ہے: ۱۹۹ - سنی اور معنی له پراندی
لاشت: ۱۷۰ - بزید بن ولیدی بنواسب کو کانے سے بر برزی نصیحت: ۱۰۱ گانا
ول کے بکا ٹراورخوا کی ناراحتگی کا سبب: ۱۰۱ - حضرت حمّان روز کا اسلام کے بعدگانے
سے اجتباب: ۱۷۱ - حضرت عرب کی گائے سنے والوں کو بدیما: ۱۷۱ - حضرت این
عرب کا گانا گائے فوالی بچی سے خطاب: ۱۷۱ - حضرت جابر یوا کا کانے کو شرک کہنا:
صفرت حانی بچی سے خطاب: ۱۷۱ - حضرت جابر یوا کا گائے کو شرک کہنا:
حضرت حانی بچی سے خطاب: ۱۷۱ - حضرت این سود و الکالیے
مزین عانی جانی جانی کا گائے جار ہا تھا : ۱۲۱ - حضرت این سود و الکالیے
ولیم میں نبوانا جبال گانا گائے جار ہا تھا : ۱۲۱ - حضرت این سود و الکالی اور ماتحقوں کے
صفرت حن ابھی کی تربیت ولانے سے روکن : ۲۲۱ - اولا داور ماتحقوں کے
ایسی دعوت کی کوئی جیٹیت نہیں جس میں حوام کام بور ہا ہو : ۲۱ ا - حضرت این سووٹنا
الیسی دعوت کی کوئی جیٹیت نہیں جس میں حوام کام بور ہا ہو : ۲۱ ا - حضرت این سووٹنا
اورائن کے شاگرہ دو کا جیسین جین کردون بھاڑ نا : ۲۰۱ - حضرت عربن عبدالعزیز کا اپنے
کوئی کے است دکو خصوصی نصیحت : ۵۱ - حضرت عربن عبدالعزیز کا اپنے
عال کوگانا بجانا ختم کو انے کافران : ۲۰ دورام شبی کافران ، ۲۰ اسل میں کافران ، ۲۰ دورام کافران ، ۲۰ دورام کافران ، ۲۰ دورام کافران ، ۲۰ دورام کوئی کافران ، ۲۰ دورام کوئیل کافران ، ۲۰ دورام کوئیل کافران ، ۲۰ دورام کافران ، ۲۰ دورام کوئیل کافران ، ۲۰ دورام کوئیل کافران ، ۲۰ دورام کافران ، ۲۰ دورام کوئیل کافران ، ۲۰ دورام کوئیل کافر

عياض كامتوله: ١٨٨

#### باب وتم دلائل اباحث آليات قرآني

خلتی زیادتی سے گانے پراستدائل: ۱۸۱ استدائل کا بودہ پن: ۱۸۱ اضلتی زیادتی گی حتیقت: ۱۸۳ - حسین صوت کا صحیح معرف: ۱۸۴ - معرف عالمبشر بن مسود دودکا عبرت انگیزدا قعسم: ۱۸۴

#### احاديث نبوى ادر آثار صحابه

عبد محدون دو بچیوں کا حضور سلی السیعلی سلم کے گھریں گانا گانا : ١٨٩- صدیث کی شیع مانظاب حب رکے قلم سے: ۱۸۷ لمرولعب کے بارے میں اصل قانون: ۱۸۸ میں يس جِندة بل توصّب إلين ، ١٨٩ - معرت عائشره خود كان كونا جار مجتى منين : ١٩١ برصدیث ورحقبیّت حرست غناکی دلمیل ہے، مشیخ عبدالحق محدّث و ملوی رم کی راتے: ۱۹۳ کانے کے بارے میں شیخ عبدالتی تحدث دبلوی ہے کامسلک: ۱۹۴۰ ۔ بیند بجیوں کا سک کے وقت دف بجانا ، ۱۹۵۰ نکاح کے وقت خناکی ترخیب ، ۱۹۲ معمنیب کی نسبت معود صلى الشيطيع سلم كم طرف كرنا : ١٩٠١ . بياه شادى كيموقع ير دون وخاكى رهست: ۱۹۷ یغزدهٔ سے نتج یاب لوٹنے پر ایک باندی کا دیث بجانا ، ۱۹۹ — اباحت کا تمام امادیث بیں ایک طسیع کی قیدادر مدبندی ہے: ۲۰۰ - باندی صفرت عرم اے کیوں ڈری ؟ ۲۰۱ - ایک اشکال اور اس کا جاب: ۲۰۱ معرت فادین اعظم م كم مزاج كاسختى اوراسسكى حوصلافزاتى ،٢٠٣٠ مكيا دون بجا ناسنست يا واجب ہے ہ کا ۲۰۲۰ حقید کے ہاں سٹال نذر: ۳۰۲ مصور ملی الشعافی سلم کے رحبت خواں معابه : ۲۰۷ و رجز کی تبرلیف : ۲۰۷ ، دجز ادر شعریس فرق ، ۲۰۷ . رجبز وانی كامفتسد : ۷۰۸ - دحزبه انتعادی ی ادب كاشا به کار ۲۰۸۰ - نی كريم صلی انساعلي سلم

کی رصبز خوانی : ۲۰۸ در حسن پڑھنا مباح بکد سخب ، ۲۱۰ د سورصلی الشعلید شد سلم کا ایک و ترت سے صرت عائشہ رہ کو گا ناسنوان : ۲۱۰ - ایک اشکال اوراس کا جواب : ۲۱۱ - مدیث در حقیقت ، منکر ہے : ۲۱۱ - " نفخ الشیطان تی منخریر " کا مطلب : ۲۱۲ - " نفخ الشیطان تی منخریر " کا مطلب : ۲۱۲ - شکاح کے اعلان اور دوٹ بجائے کا حکم : ۲۱۲ - حدیث کی مشمن نواب صدیق حن خاق کے اعلان اور دوٹ بجائے ۔ ۲۱۲ - دوٹ دخنا کے ارب میں فواب صدیق حس خان کی وقت دوت بجائے کی مکمت: ۲۱۲ فواب صدیق حس خان کی دو ت دوت دوت بجائے کی مکمت: ۲۱۲ جوات کے وقت دوت بجائے کی مکمت: ۲۱۲ جوات کی وقت دوت بجائے کی مکمت: ۲۱۲ جوات کی وقت دوت بجائے کی مکمت نام بھرت کے وقت دوت بجائے کی مکمت کا بجرت کے وقت دوت بجائے کی مکمت کا بادراحادیث : ۲۱۸ کی مورثوں کے طائف مرفے صفور صفی الشریط ایک مداحث گانا میں اوراحادیث : ۲۱۸ کی مورثوں کے طائف مرفے صفور صفی الشریط ایک مداحث گانا ہے ؟ ۲۱۹

#### آثاروروابان

#### باب وم توفیق دایات پهنی تطبیت

ا شبایت دنیا کے ارمے میں اصولی ضابطہ: ۲۳۱ رشر لیدت میں اعتدال: ۲۲۲ سباحات ادر سکیات کے ایسے میں ضابطہ، ۲۳۲۰ موسیتی ادر کانے سے بالمے میں

#### گذشتر با مذکر ای مین ایک ایم نینید: ۲۵۵ باب جهارم مذابیب اراجه اور صوفیاء کی آراء غنا اور آلات موسیقی کی تین تسیس: ۲۵۹ فقلهٔ حنفی

الم الوير جساص رحى دوايت: ٢٦١ من فكات بادت قابل قبول نبي، الم مرضی رہ کی دائتے : ۲۹۱ دعا ول جونے کامطلب : ۲۲۱- مغنی بدکار ولک مرخِش ے، علآمر کا سافی کی واست : ۲۹۱ . برسلمان برموسینی سے مربزوازم ہے ، صاحب نعاصة الفقاوي كى دلت: ٢ ٩٢ يمغنى كناه كبيويد لوكون كوتين كراب ، صاحب عدام كى رائ : الله عنا وموسيتى كى باست مين محقق ابن حمام كى تفصيلى رائ : ٢١١٣ ع لَفَ فَتِهَا وَمَنْفِيهُ كُوا وَال مِن تَعْلِينَ ؛ ٢٦٣ - محق ابن حام كى عبارت كاثلة ، ٢٦٥ پسیشد ورمتنی اورهبنو رسیانے والے کے بارے میں صاحب، کسزدلد فائق کی رہے: ۲۹۰ علاَّد ابن غيم روكي الايت فن بين تعصيل: ٢٦٦ - عصروا عريث المؤوس كي طالمیت پر ۲۹۲۱ رفتاه مجسسوکامسشکر : ۲۹۲ ساع دفتاه کے باہے میں عالم سر ر لی دم کی دائے ، ۲۹۸ - ۱۱م ابومنیفردہ کے فنا وموسیقی کے بارسے میں اقدال نیسو : ۲۹۹ کھنے کے بائسے میں امام ابن ابی میلئ کی دائتے : ۲۰ ساع کے وقت رقع کی شئد : ۲۰۱ \* فشّادی خیبوییه «کی میادنو *دا کاناه صبر،* ۲۷۳ رموُلنین « نشادی حلل کگیری" كى رات ، ٢٠ ٧- ماحب ، جواهرالفنادى ، كى توالى اور رقص كے إرب بيت رائے ؛ ۲۷۴ رقص کے سللے میں مشاتخ سلف کے افعال کی توجیہ : ۲۲۴ یورت کابیتے کے مع دون بجانے کے بارے میں امام ابولوسٹ کا تول: ۲۷۵۔ ذمبول کو گلفے باج سے روکا جاتے گا۔ صاوب ا اختنیان کی داتے :۲۷۹ ، خلاص کی کلم: ۲۷۷

#### فقيةشانعي

اجنی ورت اودامرد سے گانا سننے کے بارے میں شیخ ابن جمبیٹر کمی کی رائتے : ۲۷۸ مغنى يامغنى بك محل فتد بون كامطلب، ٢٤٩ - نامحرم عورت كي وازمكا مسئلہ: ۲۷۹ . اپتی باندی سے دو سروں کو گا نامسٹوائے والانتخص واتیٹ ہے ا،م شافی و کاقول: ۲۸۰ - شواقع کے بال متفقه طور برحوام غنا و موسیتی: ۲۸۱ ساع وغنا کے ادے میں امام عزالی کی واتے: ۲۸۱ ۔ حرصت کے عوار منی خسہ، ۲۸۲- بعض مبامات برامرارانہیں گناه صغیرہ بنادیا ہے، ۲۸۲ -صاصب مجوعة الحفيد ، كى فنااور آلات موسبقى كے إر بيس رائے : ٢٨٧ معظمر یں ہرشخف کی موسیقی سے مطعت اندوزی : ۵ ۸۷ ۔ غذا ومجسد دیمے بارے میں علاّمہ ابن حِركِي كَ تَعْصِيلُ لائة : ٢٨٦ ـ مناء سباح كُنْتَعْمِيل : ٢٨٧ ـ فني قوا مدكالحاظ رکھ کڑانے کا حکم : ۲۸۸ ۔گانا مروا رکا طبیح حسسرام ہے امام حوفیاء حفرت حاڑ عاسبى «كافول؛ ٢٨٩ ـ پيشيرورمغى كى شبادت قامل قبول منهين أ مام حث فني ه کی تھریج ، ۲۹۰ ۔ ۱۱م تقی الدّین مشبکی کے دقعی وسرو دیے حکم کے بارے میں چند اشفار ، ۲۹۱ - نغسه شافی میرا لات مرسیقی کا تفصیلی حکم ،۲۹۲ - براع کے باسے یں امام فووی کی رائے: ۲۹۲ ۔ غنا و محب روا در غناء سے الالات کے بارے میں علامہ ابنالصلاح کی فیملرکن رائے: ۲۹۳ - طبل کے بارے سام فودی رحاورت فعی صفيره كالت ٢٩٢ - تفيرك إرب بنام ثافي وكا قول: ٢٩٥

فقهٔ مالکی

خناد کے بارے بیں الم ملک کی رائے: ۲۹۷ - نکاح کے موقع پردف بجانے کے بارے بیں الم الک کا قول: ۹۹۸ بیشہ ورمغنید کی شہادت، الم مالک کی تھیج ، ۲۹۸ شعرخ انی اور خنا کا تنصیلی حکم، ملآمر شاطبی کی عبارت: ۲۹۸ - میاح شعرخ انی اور

#### صوفيا ، كرام كي آراء

ساع محمفاسد :۳۲۵ ساع کے بارے میں محفرت حاجی اما والدّمهاح بشرکیّ کافول ، ٣٢٦- سماع كے خوام مش مند شخص كے بارے يو صرت جنيد بغدا وي كا قول ، ٣٢٦ حفرت منيد بندا دىره كازك ساح ، ٣٢٦ - ساع كه بالنه ين تحرّت فضیل بن عیاض کا قدل : ۳۲۸ سرم و ده ساع ادر اکابر کے عمل سے اکسس کا موازنه :٣٧٨-كسمى مضودعلي العسلوة والسيلام ياصحاركرام وخف كمي ساح وايا ٢٣٨ ساع میں منتی اسرد کامسٹلہ ، ۳۱۸ رصوفیاء کے لئے محافل سماع سے اجناب ہی واحد مودت ب ١١١ممبروروی کی دات : ٣٢٩ - سلط کم ارس س ١١م قسر طبی کی رائے: ٢٢٩ مشاتخ سے منقول رفض و کے بارے میں علامہ ابن تحب رکی می دائے: ٣٣٠ ما كابت موسيقى سے سماع كوجائز سكينے والے كے بارے مي حضرت الوعلى دو ازی کابے نظیر قول : ۳۲۱ - ساح کے بادے میں مین کے لبعث اٹھرکی رہے : ۳۳۱ قامنی میب دالدین کی "سماع " سننے پر اظہ ارمعذرت : ۱۳۴ سماع کے بار مِن حضرت نظام الدّين اوليا على رائة ، ١٣٣٢ شيخ نفير الدّين جراغ د بلوي كي ساع عانفرت ادراعراض : ۳۳۳

#### باب ببخب معتذل فيصله

اثمدار نبر مشاتخ اورصوفیا می افزال کا خلاصہ: ۳۳۹- خناوح ام د باجاسی، ۳۳۹ خنا و مباح د باجانا): ۲۰ ۳ - خناء منتقت فیر د باجامی): ۲۳۱ - ساع د قوالی کی باحث می شراکط: ۳۲۱ - ساع کے بارے میں علام آنوسی کی رائے: ۲۲۳ ساع اختلاف اٹھے کی بنیبا د

قانون • سد لذوا تع ٠٠ ،٣٣ س :'سدالذوا تع يحے سليے ميں صفيراورما کي کا واقع کار: ٣٣٣

محسی نیک کے سانڈ شکات بھی ہودہے ہوں تواس میں مثرکت کامسٹلہ: ۲۲۳ سے ملآمہ کاسا نی رہ : ورا مام مغدسی رہ کی دلتے : مہم سہ سجد ٹین لبعد الصلوات کے بائے میں علتر زاحت ی کارات : ۱۳۵۵ اس نانون کی فقی نشانز : ۳۳۰ . حدی کارشمار كاسشد : ٢٧٦. نفل كي جاحت كاسشد : ٢٧٦. مجودان كقاركوسيشتم كامسله: ١٨٩١ يتييه ١٠٣٦ حن بفرى وادرابن سيرين روكاطر وعل الم ما كيركي وات ، ٣٢٠ علاسة المبيروكي وات ، ٣٣٠ كيسي ففل برسنت كاساانترام برت كاسطر : ١٨٨ بعض بزركون كاقصدًا بعض سنتين تزك كرا : ٣٢٨ ا اُرمِسنیکی مانعت : ۳۲۸ جفرت عروم کا بیوت رضوان کے درخت کوکٹوادیا : ۳۲۹ لهم الك كا فبود مشهداء كى زيادت كوكرة وتمجعنا : ١٣٦ مستدالندر تعظي بادب ىي مالكىيا دريث فعيد ميں اختلات كى **نوعيت : ٣٥٠ - س**ترالنول تع بري قالون في اس تمام فقراء كم إلى لاتن اعتباري . . ٣٥٠ رشا فعيد كى رات د٥١٠ شدالدانع كى سلسلى من شافعيركا طرليف ركار: ٣٥١ علامر سبكرة اورعالم مناوي كي رات : ٣٥٢ سلط میں شدالغرا نتے " امام غز الی رہ کی دائے : ۲۵۲ -مسئلسماع میں دوضالعُو کاعل پسمت

مىتدلىروش

بعن صوفیاء کے سماع میں اشتغال کی نوحیت ، ۲۵۵۔ بررگوں پر طعن و تشنیع نہیں کڑا چاہئے : ۲۵۵۔ موجود و دور میں رائے سماع ( توالی کی حشیت ، ۳۵۹ سماع دین کے لئے جنداں صروری نہیں : ۲۵۸ روائے سماع کی نقت رکشی اور اسسکی حیثیت ، ملاجون کی زبان سے ، ۳۵۸ ۔ شماع کے ارسے میں علام سبکی و کی رہے ۲۵۹ سماع کے بارے میں بحوام کا طسر زعل کیا ہونا جا ہے ؟ ۲۵۹

تنكسله ازمترجم

دلآ لِي اباحت: ١٢٦٣

ذوقي جمال كى تسكين

دلیل کاتفیسی بیان : ۳۹۳ - بواب : ۳ ۲ تعلیل حرات کاکسی دنید بونے والا در دازه : ۲۹۹ - دونی جالی تسکیل کی تعلیل کوئی دیال ور دازه : ۲۹۹ - اس حال کاد وطر لیون سے جاتز ہے ؟ ۲۹۹ - اس حال کاد وطر لیون سے جائز ہے ؟ ۲۹۸ - اس حال کا دوطر لیون سے جائز ہے ؟ ۲۹۸ - معیار قرار دیا جاسکتا ہے ؟ ۲۹۸ - معیار قرار دیا جاسکتا ہے ؟ ۲۹۸ - معیل کوئی دیا ہے ۔ ۲۹۸ سے ناتز ، ۲۹۸ محدود دیر و کار : ۲۹ ۲ - فیروست در تی دیا طال کا صحیح معیار وی الی اور میں در تی دیا گئی طرف رہنائی : ۲۷۸ اسلام دی فطری تعامنوں کی کوئی ہے مزامیر دینے رہ کی حرست ہی معلی ہوئی اسلام کی فطری تعامنوں کی کھیل میں مد بندیاں : ۲۷۲ - جالیاتی تسکیل کے لیے بین صدود وقیود : ۲۷۸ کی سیاتش اس سے بر تسم کے تمتع کی لیل نہیں ۲۵۲ معیان خاومز اس بر سری بر بر ۲۵۲ میں معید سے بر تسم کے تمتع کی دیل نہیں ۲۵۲ میں خاومز اس بر تسم کے تمتع کی دیل نہیں ۲۵۲ میں خاومز اس بر تسم کے تمتع کی دیل نہیں ۲۵۲ میں خاومز اس بر تسم کے تمتع کی دیل نہیں ۲۵۲ میں خاومز اس بر سری بر بر ۲۵ میں بر تسم کے تمتع کی دیل نہیں ۲۵۲ میں خاومز اس بر سری بر بر ۲۵ میں تی کی بر اکتری معید سے بر تسم کے تمتع کی دیل نہیں ۲۵۲ میں خاومز اس بر تسم کے تمتع کی دیل نہیں ۲۵۲ میں خاومز اس بر سری بر بر ۲۵ میں بر ۲۵ میں بر تسم کے تمتع کی دیل نہیں ۲۵۲ میں خاومز اس بر سری بر بر ۲۵ میں بر ۲۵ میں بر تسم کے تمتع کی دیل نہیں ۲۵ میں خاومز اس بر سری بر دیا تھا کی کی بر دونو کی دونوں کی سری بر ۲۵ میں بر ۲۵ میں کوئیل نہیں جائے کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی سری کی دونوں ک

#### دوحكىغذا

موسیقی کوروج کی غذا قرار دینا ورست نہیں بدہ جہ میندا شیاء ہی کو غذا کہا جا سکنا۔
ہے : ۲۰۵ بوسیقی سے روحانی امراض پیدا ہوتے ہیں : ۲۷۹ بموسیقی روح کے
ہے بالکل البیری ہے جیے جسم کے لئے افیوں : ۲۵۳ موسینی روح کی نہیں فض کی
غذلہے : ۲۵۴ فض اور روح کے ورمیان فرق : ۲۵۴ دروح ملکوتی اور فض کہمیر
کے درمیان فرق : ۲۸۸ فض اور روح کے بارے میں شاہ دلی الشرح کی آئے : ۲۵ مام
موسینی سے جوانات بھی مننا تر ہوتے ہیں : ۲۸۰ داک حدی خواں علام کا فقتہ نا ۲۸۸ موسینی سے جوانات کا آثر اسکی نفس ہمیری غذا ہونے کی دلیل ہے ، حافظ ابن انتہم موسینی سے جوانات کا آثر اسکی نفس ہمیری غذا ہونے کی دلیل ہے ، حافظ ابن انتہم کی ملاتے : ۲۸۲ کی کراتے : ۲۸۲

#### اجزاءكى اباحت

خوش الحان يربندو ب كى آواز

مشركين ك قول انسا البيع مشلُ الوياد عشاببت : مدم مرسيقي جنس مي موسيقي

می پیزے مِنْت میں طلال ہونے سے اس کا دنیا میں ملال ہونا لاز مہنیں آنا، ہم

لقی بالقبول کی انتی ایمبیت کی و حبد : ، به مداشه ادبعسه کی نوش نصیبی : ۲۰۱۹ قروینا و لی کے علیاء کی مختیق : ۲۰۰ ، خناوم زامسیسر کی احادیث کو عقی بالفبول حاصل ہے : ۲۰۱۱ امام قرطبی رم کی تفصیلی رائتے : ۲۰۱۱ ، سند حدسیث سے بارسے میں ایک ایم نکت : ۲۰۱۲ ، صرت مولانا افورشاه کا شمیری رم کی فیصد کس رہے : ۲۰۱۲

#### مزاميرداود

بآبیل سے مزامیسر داؤد کا بھوت ، ہم بم .،سلای کتب کے ذخار سے اپنے مطلب کی کلش به بم بم . جاب : ۵ بم ۔ پانیبل لاتِن استدلال نہیں: ۵۰۸ ا بل كتاب كى تخرليات : ١٠٠٩ معنرت دادُ دعليه السيام كى شخفيت برصوى علم : ٢٠١٩ إكيسل مين حضرت والودعلياب الم كروووي، ٢٠٠١ . حضرت والوعلياب الم بر ما تیبل کے بہنان : ٢٠١٩ - حصرت داؤد علیالسلام کی طوف غنا و مزامسید کا نشاب يېدداون كى خاشون يس سے ب ، ، ، ، ، معزات ابياءكام معسم يركي بى ، ، ، غناه مزام رست صنودملی استرعلیرسلم کی صفاطنت : ۲۰۰۷ . قرآن کریم کی روشی برحدیث دفة وعلى السلام كي شخصيت و ٤ مم علاوست داورس مصرت داود عليه السلام ك معجزات: ۸۰۸ - پرندوچرنداور وحرسش وحیال کی مینواتی ، ۲۰۸ - بهست کم وقت مين تلاد مند زلور : ٥.١ م عفرت الوموسلى اشعرى و كى فيصل كن صدت : ١٠١٠ ۰ سزامسبيرآن دا وُد ۱٬۷ مغهوم حجيح ؛ ۲۱۱م راصل حنينت ؛ ۸۱۱ راستدلال بي وْكركره واحاویث كی نوعیت : ۱۳۴۸ - قاتلین كی بددیانتی : ۲۱۲ - حدیث شفطی عبيد بن عيروادئ مديث مشهود قعتر كوستفه ، ١٢٣ را كلي قابل نوج ا مر : ١١٣٣ عملاحابر

است کا ایک گرده بهیشه خناد مزامسید سے لطف اندوز بوتار یا ہے: ۲۱ ۲۸

وليل كاصولي واب، ١٢٧ جمه وإمنت ك نزديك غناد مزامسير سينتظ تنافي بى دے بى ، ١١٣ ون يعن بزرگوں كى طوف مزامىيد كانساب كياجا تے ، سندٌ اضعیعت ہے :۱۳۱۲ یوری اترت پیں کوتی ایک مجی لا تِن استناد شخص فرام بر كالإحست كافاتل بنيروع ، 4 17 دنسية زياده دسيع مصنون مي خناومزامسير كيمباح فراردينے والے نين بزرگ : ۲۱۵ ، ملآمدابن حزم كى متعنا تشخيت: ۲۱۵ جبوراً متت سے ان کا بحشرت اختلات ، ١٥٥ ، ائم مجتبدین اور بزرگان دین میطعن وتشنیع ، ۱۵ م. علآمرخلکان کی رائے ، ۲۱۲ علمائے وفنت کا ان کی گراہی پر الفاق : ١٦ ٢١ علامه بن موزم معذور تف ، علامسرصالح الجزائري كارتج : ١٢ علامه ابن حزم كي بعض دلجسب الفردات عدام الماديث من علامه ابن حزم كامقام، حافظ ديبى كى رائة ، ١٨ ٢ - عقد ابن حدم في بعض المروبيت كو يعى مجول كهلب: ٢١٩ . علم ابن حزم بزرين او إم كاشكار بوجا في كق حافظ ابن محب کی رائے : ۱۹ م عنا ومزاسسبد کے سلسے س بھی علامہ ابن حزم وہم کا شكار بوت ين ، ٧٢٠ - علام محدّ بن طابرمقدسى، غنا دمزام يدكى سيت زیدہ طبیت کرنے واسے بزرگ : ۲۷۰ ، ابن طام رکے بارے میں علام ابن الجوزى کی دائے ، ۲۲۱ محدثین ابن طاہرکے بارے بڑی ٹری دائے رکھتے تنے : ۲۲۲ ذبن طابری اد و و دیجھنے کی صلت ہرا کی مستقل تصنیعت : ۲۲۲- د بن طاہری حا كصفواسه يعترمسدان البوزى كاطنز . ٢٢٣ ابن طام ديسعان كى أيب عودت يرعاشق سخة ٣٢٣، بوت كروتسن بن طاهرًاعشقبيشعر و٣٢٣ -ابن طاءً ے بارے بیں حافظ ذہبی کی رائے : ۲۲۴ ابن طاہر ہیت غلط <u>محقۃ سخے</u> علاّس۔ ا بن عساكركي أن كا خط برسف كم بعد رائد : ٥٣٥ ابن طابرطرين سنت كو چوڈ کرنا ہےسندیدہ نَسْوَف کی طوٹ مڑگئے سنتے ، ۲۵۵ ۔ ابن طابع ہی تصوفی تنے

دِقاق ک دائے: ۲ ۲۲- ابن ظاہر نے اباصت ما ع پر ایک کمناب کھی تھی: ۲۲۹ ابن ظاہر کی غلط عبادت پڑھنے پر ایک شیخ کا لاحول پڑھنا: ۲۲۲- ابن ظاہر کے بات شاعر لہتے، کر تح سے نحاقف تھے، ابن عساکر کی دائے: ۲۲۲- ابن ظاہر کے بات میں علامہ ابن افعاد کی دائے ۔ ۲۲۲ ساع کے بارے میں ابن ظاہر (ورابن حزم کی دائے پرسٹ فنی صغیر کی کڑی تنقید : ۲۲۲- ابو الفرج کے بارے میں ابن طاہر (ورابن حزم میں ایک بیک کا کہ ایک اسلامی اربی کی دائے برسٹ فنی سے کا کہ ابو الفرج کی تحریب ان الجوذی میں ایک بیک الفرج کی تحریب ان پر کی دائے : ۲۲۸ - ابو الفرج کی تحریب ان پر فست لازم آئے ہے : ۲۲۹ - ابو الفرج کی تحریب ان پر بست و ابوالفرج کر ترین حجوبے ان کر تاب میں برقسم کے مشکرات جمع بین بر برین حجوبے اور بردیانت میں برائی ماصل بحث : ۲۲۸ ابوالفرج بر ترین حجوبے اور بردیانت میں برائی ماصل بحث : ۲۲۸ ابوالفرج بر ترین حجوبے اور بردیانت میں برائی ماصل بحث : ۲۲۸ ابوالفرج بر ترین حجوبے اور بردیانت میں برائی ماصل بحث : ۲۲۸ میں برائی میں برائی میں برائی ماصل بحث : ۲۲۸ میں برائی برا

دِلللْحِوالرَّحِمْرِ الرَّحِمْرِ الرَّحِمْرِ الرَّحِمْرِ الرَّحِمْرِ الرَّحِمْرِ الرَّحِمْرِ الرَّحِمْرِ الرَّفِي وَكُولُونُ الْمُعَلِّمُ عَلَى عَبَادِدُ والْسَافِي اصْطَافِحْ الْمُعْرِينَ اصْطَافِحْ الْمُعْرِينَ الْمُعَلِّمُ عَلَى عَبَادِدُ والسَّذِينَ اصْطَافِحْ الْمُعْرِينَ الْمُعْلَمُ الْمُعْرِينَ الْمُعْلَمُ الْمُعْرِينَ الْمُعْلَمُ الْمُعْرِينَ الْمُعْلَمُ الْمُعْرِينَ الْمُعْلِمُ الْمُعْرِينِ اللَّهِ عَلَى الْمُعْرِينِ اللَّهِ الْمُعْرِينَ الْمُعْلَمُ اللَّهِ عَلَى الْمُعْلِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُعْرِينِ الْمُعْلِمُ الْمُعْرِينِ الْمُعْلِمُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ الْمُعْلِمُ اللَّهِ عَلَيْهِ الْمُعْرِينِ الْمُعْلِمُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ الْمُعْلِمُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عِلَيْهِ عَلَيْهِ عِلْهِ عَلَيْهِ عَلِيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

بيش لفظ

اذ، حضرت والمنافق مسترقی منافی حاصی فی المالی کی سندید بیاراس کو کسی شدید بیاری کاست سنگن درجرده بو نام حب جب بیاراس کو بیاری نسلیم کرنے سے انکار کرنے . بیاس کے مرض بونے کا حساس اس کے دل سے مست جانی بیار بوں کے بالے بیں جتنا درست ہے ، دوانی امراض باگنا بوں کے بارے بیں بھی اثنا ہی سی جی ہے اس معاشرے بیں بہت سی براتی الیسی دلج باکری بیں کہ گھر گھر آن کا جلن دیکھ کرا جول بی بی کہ گھر گھر آن کا جلن دیکھ کرا جول سے ان کے براتی ہونے کا احساس بھی مسط رہا ہے ، ادرانسوس تو بہت کہ معاشرے کے دینی دہنا تھی تھک بارکر آن کے بارے بیں کہنا سننا جوئے جارہے ہیں ۔

اننی بُرائیوں میں سے ایک برائی موسیقی اور طاق س ورباب کا عاکم آنول سے جس کی آوازوں سے آج کا نوس کو بچانا شکل ہوگیا ہے۔ ایک زمانہ تفاجر شخص کا ایٹے باجے کا بیشہ اختیار کرتا وہ "میار ٹی "کہلا آ تھا، اور معاشرے میں

ائے کوئی بائزت مقام نہیں ملنا تھا، ایکن آج اس پینے کوافتیار کرنے والا افتکار "کہلانا ہے ، اور دولت وشہرت کے بام عرفیج تک بہنچا ہے۔ ایک وقت تھاکہ جوکوئی مسلمان ساز و سرود کا شوقین ہوتا، وہ اکٹر جیسے چیپ کراپنایہ شوق پولاکڑا، اور کھی اس کے دل میں ندامت کا اصاس تھی پیلا موجاتا تھا، لیکن اب لینے اس فردق "بر ندامت توکیا ہوتی ؟ اُلٹا فخسر محسوس کیا جا آہے۔

فیام پاکسان سے بہلے کے وہ واقعات لوگوں کواب بھی یاد ہونگے کہ حب کبھی کسی عزشہ کم کا طرف سے مجد کے سامنے آلات موسیقی کے استعمال کی تعلقی سرزد ہوجاتی تومسلمان آسے مجد کے تقدّس پر جملہ قرار دیجہ اس اقدام کے فلاف برسر پیکار ہوجاتے ،اورجالنا تک دینے سے در بنغ مذکرتے تھے ہیں آج وہی مسلمان یاان کے فرز ندعین نمازوں کے اوقات میں مسجد کے سامنے فحش فلی کا نے بجانے ہیں ، اور کسی کے کان پر جوں نہیں رہیگتی ۔

دینادرافلاتی اتخطاط کے اس دور میں ایک گرفی مسلسل اس شکست فی معلام دور میں ایک گرفی مسلسل اس شکست فی دو بہترائی بھی گٹرت سے رفاج پاتی جائے اُسے ملال کرتے جائے ،گو یا جو بھاری بھیل کرو باتے عام کی شکل اختیا کر ہے ، آسے بھاری ماننے ہی سے انکار کرد و ، اور ضمیر کی جوا وار کمھی کہی اُسے جو ٹی تسلیوں سے تھیک تھی ، آسے جو ٹی تسلیوں سے تھیک نفیک کرسسلاد و ۔

ذانے کے اُلٹے بہاؤ پر بہنے اور صنوعی اوبلات کے ذریعے گے رحق قرار دینے کا یہ طرز حمل موسیقی کے بارے میں بھی اختیار کیا جا رہاہے ، اور ملاء کو پڑے زور وشور کے ساتھ یہ شواسے دیئے جارسے ہیں کہ ج نے موسیقی کی وبا گرگھر سیل میں ہے ،اس لئے اب آنے ناجائز قرار دینے کے فتوے واپس نے لینے چاہٹیں ،اورا سے صلال طبیّب قرار دید بنا چاہیئے۔ بلکہ لیعض صرات تو علماء کی اس ، تنگ نظری "ہر ملامت کرنے نہیں تنفینے کہ ہیںویں صدی کے اس دور میں وہ موسیقی کو جائز کھنے نرکیوں آ مادہ نہیں ؟

ان وبتع النظر والشورس في خالبا بهى برسوج كى زحمت كورانهيس فراتى كداكركسى چيزك واج عام سے مرفوب بوكر تست درست تسليم كر في كا بر سلسله برخوج سے جارى بوتا تو آج دنيا ابنياء عليهم السلام كى ياكيز و تعليمات سے ميرمودم بوتى - ابنياء عليهم السلام توم بعوث بى ايسے مواقع بر بوت يى حب بر ايو ت يى در اين الله بر افا بل علاج نظر آف در جب بيم سے دو اور عام كے آئے منظم ار دالنے كے بجائے اپنے عزم محكم اورج بسيم مى وقت كے در حارب كوموڑتے ہيں ، اور زندگى كے آخرى سائس بك باطل سے محمد ند نبس كرتے ،

ان دروش خیال ، صغرات نے مبی اس پہلو بریمی شاید توریمی شاید توریمی شاید توریمی شاید توریمی شاید توریمی شاید توریمی سازی کوئی اس کر گرایت کوئی اس کرئی کرئی کائی سے کہاں پہنچا کی بہت کو اپنایا ہے وہ رفت کر فوج کر کھینگ جی رفت کر فوج کر کھینگ جی رفت کر فوج کر کھینگ جی بہت آور رواج عام "کی دلیل کی بدولت اُن کے جسم پراضلاق ومرد ت کا کوئی جاکہ سلامات بہنیں روا۔

کیمرانسان کسی گذاہ کوکناہ سمجھ کراس میں مبتلا ہو جائے ، اورول میں آپ کٹے پر نادم ہو، نویداس بات سے هزار درج بہترہے کد گذاہ کرینے کے بغد اُس پرسینڈ زوری بھی کرے ، اور اُسے اِنی خلطی مانٹے کے لئے تیارنہ ہو۔ پہلی صورت یں گناہ صرف ایک ہے، اور عجب نہیں کہ ندامت کی بنا پر کھی اُسے تاب ہونے یا اُسے چو لانے کی توفیق بھی ہوجائے ، سکن دو سری صورت میں جتنا سنگین معاملہ گناہ کے ارتکاب کا ہے ، اس سے کہیں ڈیا دہ سنگین گناہ کو برخی ٹا بت کرنے کا ہے ، ایسے خف کو عمو ٹا تو برکی لافیق بھی نہیں ہوتی ، اور لیفن صور توں میں تو یہ سینہ زوری گناہ سے بڑھ کر گفری سرحد میں داخل ہوجتی ہے۔ استرفعالی ہرسلمان کو اُس سے محفوظ رکھے۔ اُمین

مؤسیقی کامعاملہ معی سب کما گرکوئی شخص آسے ناجاتو سمجھے کے با وجود اس میں مبتلا ہوجائے، اور دل میں یر مجھے کہ میں اپنی کم ہمنی کی بنا پر دنیا کے رواج عام کا مقابلہ نہیں کر سکا، نوشا بدائے تو بہ واستعفار کی توفیق بھی ہوجاتے، ملین جشخص بسیوں احادیث اور فقہاء اممنت کے قفاق کے علی الرغم آسے حلال قرار دینے کی فکر کریے، اُس کامن لمرکہیں نیادہ منگین ہے۔

احقرک والدماجد مفتی اعظم پاکتان صرت مولان امفی محد شفیعها حب رحمت الله علیبرنے ایلے ہی توگوں کے لئے پررسالہ تالیت فرایا ، حس میں قسرآن وحدیث ، فقہا، اکرت کے اقوال ، مستند صوفیات کرام اور اصحاب طرافیت کے حوالوں سے موسیقی کی شرعی حیثیت واضح فراتی ، اور اب کیاکہ موسیقی فران وحدیث کی روشن میں ناجا کر ہے ، اور فقہا ، اُمتت کے چاروں مکا تب فکراس میٹے برمنفق ہیں ۔

یه رساله دراصل حفرت دالرباجه رفترس متره کی مبسوط عربی کتاب و احکام انقرآن "کا تجزیها و اس لیف عربی زبان میں بھا گیا تھا۔

ا حکام القرآن ، وہ علیم الشان کتاب ہے جس کی تالیعت کے لئے حکیم العمت میں محدد مقت صفرت مولانا الفرون علی صاحب تقانوی قدش سرّۂ نے صفرت مولانا ظفر

احمصاصب عثانی ده محرت والدصاحب محرت مولانا محدادرسی صاحبانظری اور حدرت مولانا مخدادر سی صاحبانظری اور حدرت مولانا مختی بین قران کریم سے مستبط ہونے ولائے فقی احکام کومفقش ہوت کے ساتھ جھ کردیاجا سے ، اور اس میں خاص طور سے اُن مسائل پر زیادہ توجب کے ساتھ جھ کردیاجا سے ، اور اس میں خاص طور سے اُن مسائل پر زیادہ توجب دی جائے جن کی حصر حاصر بین زیادہ طروت ہے ۔ جنا مجند قران کریم کی مختلف مزلیں ان جاروں صفرات پر نقیم کردی گئیں ۔ صرت مولانا ظفراحم صاحبی فی مغرل اور صفرت مولانا ظفراحم صاحبی ندھ موں سرہ ہوئے یہ اور جھٹی مغرل امور سین معرف کی ندھ موں سرہ ہوئے ۔ انسوس ہے کہ مزل اور صفرت مولانا محمدا در لیس صاحبی ندھ موں میں ہوگئے ۔ انسوس ہے کہ مائی منزل اور میں سے اکثر صفے کی قو تالیعت ہی محمل نہیں ہوتی ، اور ایک محت موسوع سے کہ موسوع ہے کہ دور کا ایک مفتل احمد صاحب مقانوی مرفل میں نوان والٹ والٹ والٹ والٹ والٹ اللہ اسمی تک شروع براس دور کا ایک عظیم کا دنامہ ہوگا ۔

چونکوعلمی اور مخقیقی ب حث بیشننگ ہونے کی وجسے برکتاب وام کے بجائے اہم علم کے کام کی تقی ماوراس کی افادیت صرف برصفیر کے لئے نہیں، بکد پورے عالم اسلام سے لئے تھی، اس لئے اس کا آب کی تانبیف کے لئے عربی زبان کا بچاطور مرانتخاب کیا گیا تھا۔ زبان کا بچاطور مرانتخاب کیا گیا تھا۔

معفرت والدماجرة دس سراه في لين تقييس آبات قرآنى كالفيرك ذيل يس بعض الم مسائل براييد مفقس رسائل تحرير فرائة الي بحسنتقل كتاب كى حشيت در كهذا بي رائي الم سائل الم الم المناء عن الفيرك في المن موسيق كم موضوع برب حس كانام المنشف الفتاء عن

وصف الغناء "ہے۔

اس رسامے میں موسیقی کے متعلق فران دسنت کے احکام اور علاء آت کے افوال و تعامی کوجی بسط و تعقیل کے سا عد صفرت والدصاحب فدرسی فر نے ذکر فرایلے ، شابد عربی نربان کاکوئی اور رسالداس موضوع برانا بسوط مفصل اور اطمینان بخش جہیں ہے .

اخرکو مرّت سے تمنا تھی کہ اوکام القرآن مکان عربی رسالوں کا ادد میں ترجمہ کیا جائے تاکداردد دال حزات بھی ان سے مستفید ہوسکیں جنا پیرست بہلے موسیقی کے موضوع پر اس رسالے کے ترجمے کے لئے احترف الیت ایک رفیق عزر در مولا کا عکب کہ ال میت فران دار التقیف کے در العلوم کراجی سے فرانش کی ، اور ساتھ ہی اصل کتاب پر تشریحی حواشی میلے نے لئے تھی عرض کیا ، اکر آ جکل اس سللے میں جوٹ کو کے شہرات لوں میں یائے جائے ہیں، ان کا ازالہ ہوسکے۔

الحمالتي د، مزيز موصوف نے نہايت قابليت ، عرق ديزى اورسليق محسالقاس على كام كي تكيل فراتى ہے ، انہوں نے اصل كما ب كابراسليس اور مث گفتة ترج كيا ہے ، جگر جگر تشريحى حاشى ملحے ہيں ، تمام نا مكىل حوالوں كوسكىل كيا ہے ، احاديث كى تخريح كى ہے ، أن پر صبح ونعد بيل كے نقطة نظر سے صرورى كلام كيا ہے ، بہت سے نئے و لاكل كااعنا فرفرايا ہے ، اور آجنگ موسيقى كى اوت پر جود لا تل بيش كئے ہيں ، ياس كے ناجاتز ہونے پر ج اعتر منات أشات كئے ہيں ، تقريب الن سب كاكافى وشافى اور محققانہ جواب ديا ہے ۔

كأبك أغازس ان كامبوط مفدّمه وسقى عقلى اور تجرباتى بيبلو يرايك

مستقل مقامے کی حیثیت رکھتا ہے۔ انداز بیان ما شاء الشرطمی واد بی سلیقے کا است دار اور شکفت و دائش ہے۔ اور مجھے آئیدہے کہ اگر طلب حق کے جذبے سے اس کتاب کو بڑھا جائے تواٹ واللہ بید لوں سے شکو کے شہبات دور کریگا اور اس سے اسلام کے کیا ہے میں یقین واقتماد بیدا ہوگا۔ اس موضوع برار دو میں جتنی تا بیں یارسا ہے احترکی نظرے گذرہے ہیں، بفضلہ تعالی برکتاب اُن سبت زیادہ مفقت ل اور مرتال اور محققات ہے۔

ول سے دعاہے کہ اللہ تعالی عزیز موصوف کی اس پہلی سنقل نالیف کو اپنی بارگاہ میں شرفِ قبول عطا فرمایتی، اسس کو مسلمانوں کے لئے مقیدا در نافع بنائیں اور عزیز موصوف کو اس قسم کے مزید علمی دیمقیقی کاموں کی توفیق عطا فرمایتی۔ ایمین ۔

> هيكل تقي عُمَّا نَيْ خادوطلبة دارالعلوه كراجي١٣

دارالعلوم كراجي ١٢ دارالعلوم كراجي ١٨

ڰ۫ڿڬٳڮڴٵڝؙؙڵڿؙ ڰؙڬڟڞٵٚۮڗ۫ؽؙٮٚؖٵٵۼٵڿٷڴٷڞڞڎٷڴڞڞٷڰٷڝؙؙؿڴؿڴ

## حرفِ آغاز

اگرائج کی دنیا میں باتے جانے والی عام بے دینی اور الحاد، ندھب بیزاری اور قسادتِ قلبی کے اسباب کو تلاش کیاجائے نومعلوم ہو گاکدان میں سرفیرست کھیل کو داور تفریحات میں حدسے زیادہ انہماک ہے .

قرآن کریم ،احادیث بوی محاب او تابین که آثار علاء ادرصلحاء کے عمل دارشیلم کے مجموعی طرز عمل سے بہی ابت ہوتا ہے کہ گانا بجانا اور روستی دفیر و تراویت اسلامی میں قطعی حرام ہیں ۔

اس موضوع برصرت مولانامفتى محرشف ما مبحنزال طليف ايك، ومسالم محت العناء عن دهمف العناء "ك نام سه عربى زبان بيس كا من والمات العناء عن دهمف العناء عن العناء عن دهمف العناء "ك نام سه عربي كاجزوب كرجهي وكاب المثاراء المتعارف

نے اس رسالہ کا اُردو ترجیسہ کمیا ، مگر پیم محسوس ہوا کہ اگر اس میں کچھاضل خاور کروٹے جائیں ، توانشاء دیٹر ہیر بہت مفید کہاسے بن جاستے گا ۔

چنا کا احداث اس پرتھنے اور علی حواشی کا احداث کیا ، اور حس جس مقام پر تفعیل و دعنا حت کی حرورت تھی وہاں شرح وابسط سے کام لیا ، احا دیر شد کی اسا شدر پرتفعیلی کلام کیا ، جواحادیث و آثار حصرت معنقت رحمته اس طلب سے رہ گئے تھے ان کا اضافہ کیا ، اورائم راداج سے خراص بیں بعض غیر حوالوں کو ٹرھاد یا ۔

علادہ ازیں کتاب کے شروع میں ایک طویل مقدمہ کا اخافہ کیا ، حب میں انسان کے فطری تقاصوں اور عقل اور دی اللی کی روشنی میں آن کا میں میں نام میں میں میں میں اس میں میں میں میں میں میں اس کا میں میں اس میں میں میں میں میں میں میں میں میں می

ط موسیقی کے مفاسدو مفرات و خیرہ تے قفیلی بحث کی گئی ہے۔ دین نہ سرسین از مرسید

یس لائج الوقت تمام مشبهات کا تفصیلی دختیقی جواب ریا گیاہے۔ مصرف

ناسبیاسی ہوگی، اگریں اسے محترم دمشفق استاد صربت مولانامفتی محمد تقی فی فی مایت دشفقت سے میں مایت دشفقت سے میں اس الآتی ہوسکا کے فلم آٹھا سکوں، ادر صفوں نے دوران محر بر مرشکن مقع برمیری علمی ادر فکری رھنماتی فراتی، اور میر ازرادِ میر بانی نام کتاب کو اقال سے آخر میں برمیری علمی ادر جہاں کہیں کو تی ادبی یا ملی فامی اتی کسے درست فر ایا۔

محرعب المعز 17 ر 17 ر 1801 هـ

## مُقلَّمت

از محدّعِبُرالمعِزّ

اسمِسلان کافرض ہے کہ جس جرئے الیے بیں اُسے نین ہوجات، کفدلے حکم اس سلے بس برہے نوائس پر شل کرے ،احکامات الہٰی کی حکمیں تلاش کرنا کسی ہوئن کا وظیفہ نہیں ، ایک سچاموس شخص نوم وقت احکامات الہٰی کی تلاش میں دہتاہے ، ندکہ اگر کوئی حکم مل جی جلت تو اس کی حکمنوں کا متلاشی ہوتا ہے تاکہ اپنی عقل کوت کیوں دے یاس حکم کلوائر کار محدود کرنے ہے

### اسسلام اورفط سرى تفاض

سر ان ن اس دنیا میں ، بحشیت ایک ن کے، کچھ السی صرور تیں اور تقا رکھتا ہے ، جنھیں پوراکرنا لازم اور ناگزیر ہوتا ہے ۔ جنا نخب رائے بھوک گئی ہے تو کھانا کھانا ہے ، بیاس مگئی ہے تو بانی پتیا ہے ، سردی گرمی ستاتی ہے تو سکان بنا نا ہے ، جنسی خواہش ہوتی ہے تو صنف مخالف کی طرف کی بڑوا ہے ۔ کام کاج سے مفتک جاتا ہے تو آر م کرتا ہے ، ماحول سے اکہا تاہے تو مسترت انگرینر تفریحات کا علب کار ہوتا ہے ، نششنگی وقرح ننگ کرتی ہے تو تنہاتی کا خوا بال اور عبادت گذار ہوجا تاہے۔

مجوک بیاس بشہوت وآرام، تفریجات و عبادات برسب فطری تقاض بیں، بھن کی تکبیل ہی جیح ادر متواز ن زندگی کا ذریعیہ ہے ۔ لبذا ان تقاضوں کو پورا نکر اسخت خلسلم در بار تی ہونے کے ملاوہ خود قطرت سے مجی ارطاب لیکن بیاں بہت اہم اور بنسیادی سوال بر ہے ، کہ ان فطری تفاضوں کوکس طسیح بوراکیا جائے ؟ آیاآن کی تسکین کے لئے مجھے صدود و قیود ور فوا مد د غوابط بیں یا ہیں ؟ یاان ن باکل آزاد ہے کہ جب کوتی تقامن ہو تو حب طسیح جا ہے اُسے بوراکر سے ؟ مثلاً فض کیے مجھے مجوک الگ دہی ہے ، اورمیرابیٹ خالی ہے ، انوکیا یں اس تقاضے کو پوراکرنے میں بائل آزاد ہوں ؟ مجھے بیری حاصل ہے کہ اپنے ہسات کے گھر پر ڈاکر ڈانوں اور اپنا پیٹ مجسد لوں ؟ یامیرے نے صروری ہے کہ بیٹ بھرنے مال ہی سے اپنی حاجت پوری کروں ؟ اور کیا میرے لئے صروری ہے کہ بیٹ بھرنے کے لئے الیسی چیزیں کھا قوں جو فائڈ ہمند اور مفقی ہوں یامعز صحت ہتا یا کھا لینا بھی درست ہے ؟ نیز الی فراو نی کی صورت میں کیا بدلازم ہے حاج سے کہ کھا اینا بھی درست ہے ؟ نیز الی فراو نی کی صورت میں کیا بدلازم ہے حاج سے کہ مطابق ہی کھا ڈر یا صدیح زبادہ محون سنامی کم برمضی کا سبب بن جلت وائن ؟ مطابق ہی کھا ڈر یا صدیح بائے ہیں جناع فرکریں گے ، اسی قدر بد بات داصنے ہوئی جاتے گھ است قان کی اور کو کے اینے کہ کھا وراکر آو فات پورے معاشرے کے لئے مجمی نفا مان دہ اور معز ہوت کی اور کاکھا ڈور کے لئے مجمی نفا مان دہ اور معز ہوت کے ایسے اور اکو آو فات پورے معاشرے کے لئے مجمی نباہ کن اور ہلاکت آ نسسریں بن جانا ہے ۔

اس سے پہلے کہ یہ بتاباجاتے کہ ان نفاضوں کے سلسلے ہیں ہیجے ، فطری اور ۔سلامی طریقے۔شرکارکیاہے ، یہ جان لینامفید ہوگا کر انسیان ان کے ساتھ اپنی طویل زندگی میں کیہ سلوک کر تاریا ہے ۔

تاریخ کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے ،کہ انسان حبب کبھی وحی الہی
سے مب نیاز ہوا ہے ، اور اپنی عقل و دانش پر عزورا ور گھمنڈ ہیں مبتلا ہوا ہے
تواکٹر و بیشتران فطری نقاضوں کو سمجھنے اور خود ا بینے آپ کو پہچا نے ہیں افراط و
تقریب کاشکار ہوا ہے اور راہ صواب پانے ہیں ناکام رہا ہے ، بینا بحبہ ہم ہم کیلئے
ہیں کہ کھی تو انسان نے اس د نبات فانی ہی کوسب مجھ ہے ، اور ان تعاضو

مقصد بنائیا ہے۔ سی کہ اس بات کا مجی کوتی خیال نہیں رکھا ہے کہ کون سی چیز اس کے لئے مغید ہے واصل ہورہی ہے اور کون سی جیز اسی ہے ہو وقتی طور براور اس کے لئے مغید ہے اور کون سی معز اور کون سی جیز اسی ہے ہو وقتی طور براور بناطن خود اس کے لئے مجی اور معاسرے کا اھریں تو مقید ہے ، مگر انجام کار اور بناطن خود اس کے لئے بھی اور معاسرے کئے بھی معز ہے ۔ اس نے اس ایک ہی مفصد سائے دکھا ہے بعنی ان تعاصوں کی تکمیل و تسکین اور ان سے لطف اند وزی اور لذّت کوشی سیج وجی اس کا تعاصوں کی تکمیل و تسکین اور ان سے لطف اند وزی اور لذّت کوشی سیج وجی سے کی تکمیل و تسکین اور اس کے صول کے لئے ہر ممکن طراخیہ کو اختیار کیا ، حتی کر معنی ادف اور ان برطام کوستم و حصاف اینے ہی جی در برے ان اور ان کی تن تلفی کرنے اور ان برطام کوستم و حصاف اینے ہی در اپنے نہیں کیا ، حس کے نتیج ہے میں انسان ، جو ور حقیقت انٹر ف المخلوق سے بھی در اپنے نہیں کیا ، حس کے نتیج ہے میں انسان ، جو ور حقیقت انٹر ف المخلوق نے منس کیا جس کے اس طرز عمل اور طریق زندگی کو ہے ، عام حیوانات کی سطے بحل بہنچ گیا ۔ انسان کے اس طرز عمل اور طریق زندگی کو فقس بیستی اور اور بیت کا نام دیا جاسکا ہے ۔

اس کے برعکس ہم بہ کھی دیجھے ہیں کہ بعض ادفات ان ان نے اپنے آب کو اننا ذلیل، کمنز اور گندہ سمجھ اس کے جار باصنوں اور نار وامشقوں کے بغیر اس کے دماع بیں اپنی رفعت اور ملبندی کا تقویری نہیں آسکا ۔ بھا کچراس نے آپ نفس کو کچینے اور جا کر خوا مشان کا بڑے مار نے کے لئے ان فطری اور ناگزیر تقاصوں کی نکیل سے بھی روگروائی اخت بیار کی ہے ، اور بھو کا بیاسا رما، صنف می اعت سے شمنہ موڑا، رسسنہ واروں کو جھوڑا ، آر م ترک کی ، گندگی اختیار کی ، فالعن احت اور منت نتی خود سخنہ تکالیعت برواشت کیس اور اس طسمے اپنے نفس وجسم براور اپنے اعراد وافر با بلکہ لیورسے معاشرے پرسنگین قسم کے منظالم ڈھات اس طرز عمل اور طرابی زیر کی کو رھیا نبزت اور ترک دین کا نام دیا جاسکتا

ہے۔ ذیل میں ہم انسن کے افراط و تفریع پرمشنمل ان دونوں طریقہائے زندگی کی مزمد کچھ وصاحت کرنے ہیں .

#### رهيانتت

ماریخ کےمطالعہ سےمعلوم ہوتا ہے، کہ اولادِ آدم پر نرکب دنیا اور رہائیت کے دواسے مختلف اوقات بیں پڑستے رہے ہیں اور بہمہاک مرض کھی مصر لوں بس فقراء اورملنگورى صورت بس، كمهى ايرانيور بس مانوبور اور تجروبيندون کی شکل میں جمعی یونا نیوں ہیں اسٹرا فیوں اور باطینیوں کے روب ہیں اور کھیمی مباؤو<sup>ں</sup> یں جگیوں اورسنیا سیوں کے بیکرس ظاهر ہواہے، سبکن اس مرص کاست مث دبدحله بنی نوع انسان پراس دفت ہواجب عیسا بیوں میں مخترعیئی علیالسلام کے رفع ساوی کے نفریب ووسوسال بعد بے راہ روی اور بگاڑ میراً بو گیااور وہ رومیوں کے دنیا برست اورمظاھر نہاندمعاشرے کے ردعل مِن رُكِ دنيا يرفخركرن عُكر، اوررهبانين أيك وبالكاسيج عيساتي ونياير حیماگئی ان تارک دنیانوگوں کے قفتے ایسے درد ماک بس کہ ان کوبڑھ کردل لرنہ جا آب، اورآ محصول برصبط كا باران مبين رستاء ان تمام فصص اورواقعات كا ومستيعاب تومستقل اورمفقل تفنيف جابتا ہے ،يمان صرف اصولى اور عمومی قسم کی ریاضنیں اور مجاهدات ورج کئے جاتے ہیں ،

جہانی اذبیتیں،

یہ تارکینِ دنیا اپنے نفس کو، رنے کے بنتے نودکوسخت جمانی اذ تیمیں دبا کرنے تنفے، من دومن کا وزن ہروقت اُٹھا تے رکھنے، دلدلوں بس ننگے سوجا تے، نیشک کو دل میں جا بہتے، برہنہ ہوکر زھریلی کھیوں کو دیوت ک دیت ،او کینے آو بیخ مستونوں پرچڑھ کرس ابہ سال یک نا تریخ گری فری بر بر مصبت مہت ہے ۔ میں کا در میں فرار ہو کر جانوروں کی بھٹوں ہیں جا کھنے اور قرب وراز کک گھاس بھوس کھا نے رہتے این بالاں سے اپنے سنز جھیاتے ۔ زبردستی اپنے جسم کوزخی کرتے اور بھرعلاج مذکر کے ان زخوں کوسٹرانے اور جی علاج مذکر کے ان زخوں کوسٹرانے اور جب آن میں کیڑے پڑمانے تو فوسٹس ہونے ۔

ترك طهارت ونظافت:

یہ لوگ ہروقت گذیب رہتے ،صفاتی سے نفرت کرنے اور نہانے دھونے کوئڑم سمجھتے تنفے حتیٰ کرساری ساری عمر پہر تک نددھوتے متفے .

@صنفِ مخالف سے احتاراز:

برتارکین دنیا از دواجی زیدگی سے احزاز کرتے مقے، جنبی تعلق کو خواہ ده میاں بوی کے درمین ای کیوں نرموء حام سجعت لذن ادرکنا ہ کو بم معنی خیال کرئے، اور تمام زندگی شادی فرکر سنے ،اگر کسی دباقہ کی دہر سے کرسمی لینتے تو سہاگ دائ ہی محاک جھوشتے ۔ حتی کہ اگر شادی شدہ آوی رہبانیت، خنیار کرنا تو بوی تو بوی بچیل کو معمی جھوٹ دنا ۔

قطع رحمی :

یه نوگ دنیا کی محبّت دل سے نکالنے کے لئے لیے زرشتہ داروں سے فطع تعلق کر لینے بھے اس کی ہو یابہن کی، بوی کر لینے بھے ان کے جبال ہیں دنیا کے کسی بھی فردسے محبّت ، خواہ ماں کی ہو یابہن کی، بوی کی ہو یا بھائی کی، برنزین گناہ تھی۔ بوڑھے ادر صعیف ان باپ بٹ اور ان اعزاء دا قر با کو چھوٹر کر بیرخانفا ہوں بیں جا کھنے ، اور ان اعزاء کی شکل دکھا نا حرام سمجھتے کے مصلے کا در سے این شکل دکھا نا حرام سمجھتے کے مسلم کی درائے کے مسلم کی دکھا نا حرام سمجھتے کے مسلم کی دکھا نا حرام سمجھتے کے مسلم کی درائے کا درائے کی درائے کا درائے کی درائے کے مسلم کی درائے کی درائے کے درائے کی درائے کے درائے کے درائے کی درائے کے درائے کی درائے کی درائے کے درائے کے درائے کے درائے کے درائے کے درائے کی درائے کے درائے کے درائے کے درائے کے درائے کی درائے کے درائے کی درائے کے درائے کی درائے کے درائے کے درائے کی درائے کی درائے کے درائے کے درائے کی درائے کے درائے کے درائے کے درائے کے درائے کے درائے کی درائے کے درائے کے درائے کی درائے کے درائے کے

ک اس سلسلے میں ہزاروں واقعات نقس کے جائے ہیں، تفصیلات کے ملے دیکی کا اریخ فعد ورب اوغیرو ملاحظر وایس میزد کھیے انسانی دنبا پر مسلمانوں کے ودرج اور زوال کااڑ میں ۲۵۲، ۵۵

علاوہ اذیب یہ مجنی ایک حقیقت ہے گفطری مطالبات دبانے سے مہای ہے تو دہت ، بلکہ اگران کی آگ وقتی طور پر حالات کی راکھ یں دب بھی جاتی ہے تو جب بھی ذرامو قع ملا ہے ، آتش فشاں کے دوپ میں طاہر ہوتی ہے ۔ اور لین زور دفوّت کی وجہ سے پورے معاشرے کے بے مہلک اور تباہ کن بن جاتی ہے ۔ جنا نخیب عیسائیوں کی اس ترک دنیا اور اہباء زار گی کے ردّ عمل میں جب انقلاب نے ہم میں ، مغر کی دنیا آج بک اس کی سرا بھکت رہی ہے بایخ جب انقلاب نے ہم میں ، مغر کی دنیا آج بک اس کی سرا بھکت رہی ہے بایخ جب انقلاب نے ہم میں ، مغر کی دنیا آج بک اس کی سرا بھکت رہی ہے بایخ جوالکی ہا اور میدا دور عبادت کی بین تک معبد کے بجائے فی شی کے اور ہے ان گئے ۔ وسویں صدی کے ایک اطالوی بشپ نے ، ہے معاشرے کی با دکی صحب سے والکی کلیسا اور میا دور کے ملا ف سے کے وہ گئر ہم ہم خور اس میں کی بے کہ ہم آگر ہم ہم میں میں ہم خور اس میں کوئی لڑے ہمی مذہبی خور اس سے ، اور اگر حوال کے کوئی سرا ہے توسوائے کی مخر بھوں کے کوئی سرا ہم تو توسل بی میں دونی میں مذہبی خور ہم ہے ۔ اور اگر حوال کے خواد موں میں کوئی لڑے ہمی خر ہم ہوں ان کے خواد موں میں کوئی لڑے ہمی خرجے والوں کے خواد موں میں کوئی لڑے ہمی خرجے وہ اس کے خواد موں میں کوئی لڑے ہمی خرجے وہ اس کی خواد موں میں کوئی لڑے ہمی خرجے وہ میں خرجے وہ اس کے خواد موں میں کوئی لڑے ہمی خرجے وہ اس کی کوئی لڑے ہمی خرجے وہ اس کے خواد موں میں کوئی لڑے ہمی خرجے وہ اس کی دورا ہوائے توسوائے کوئی لڑے ہمی خرجے وہ اس کی کوئی لڑے ہمی خرجے وہ اس کی کوئی لڑے ہمی خرجے وہ کوئی اس کوئی لڑے ہمی خرجے وہ کی معرف کے ان کوئی لڑے ہمی خرجے وہ کی دورا ہوائے توسوائے کی کوئی لڑے ہمی خرجے وہ کی دورا ہو ہے توسوائے کی کوئی لڑے ہمی خرجے وہ کوئی سرا کوئی لڑے ہمی خرجے وہ کوئی میں کوئی لڑے ہمی خرجے وہ کوئی سرا کوئی لڑے کی مورات اس کی کوئی سرا کوئی کوئی لڑے کی کوئی سرا کوئی لڑے کی کوئی سرا کوئی لڑے کی کوئی سرا کے کوئی سرا کوئی لڑے کوئی سرا کی کوئی سرا کوئی لڑے کی کوئی سرا کوئی سرا کوئی لڑے کوئی سرا کوئی سرا کوئی لڑے کوئی سرا کوئی

اسسلام کی نظریس انسان کا پر طریق زندگی غیر فطری ہونے کے ملاوہ

خوا کے نزدیک مین ایسندیدہ ہے اور خابق کا تنات کے منشاء کے خلاف ہونے کی وحسے سے اس کی اراضکی کا سبب ہے۔ رمبایات بحس میں انسان بیمجتا ہے کہ وہ خوا کے ایک کروہ خوا کے ایک اس کے بالے بین خوا تعالیٰ نے صاحت ارمن او فرادیا :

" وَكَفْبَا بِنِيَّةَ يَنِ ابْتَدَعُوْهَا مَاكَتَبَنْهَا عَلَيْهِ مُ اللَّهِ مُ اللَّهِ مُ اللَّهِ مُ اللَّهُ ا ابْتِغَاءُ رِضِنُوانِ اللهِ فَمَا رَعَوْهَا حَتَّ رِعَا يَتِهَا "

، در رہب بینت کو انفوں نے ٹو و ایجا وکر بیا تھا۔ ہم نے ان پر واجب نہیں کی تھی۔ بکد اُتھوں نے اسٹر کی دھنا مندی کی خاطم سے دہ سے اختیار کر بیا تھا) سوا کہوں نے اسکی لیوری لوری رعایت نہیں کی ۔

احادیث بی بھی بجڑت ایلیے واقعات آئے بی جن سے معلوم ہو اسے کہعن زمر بہدیا ہے ترک دنیا اور لذا کر دنیوی سے اجتناب کا دادہ کمیا تو دسول اللہ صلی اسٹر علب بھی سلم نے انہیں سختی سے روک دیا ۔

### نفس يرستى

طریق رہیانیت سے باسکل برعکس ان فطری نقامنوں کے سساتھ ایک وسط سلوک بھی کباگیا ہے ، وہ یہ کرمہت سے لوگوں نے ان نقاصوں کی بھیل ہی کوزنرگی کا حاصل اور انسیان کی پیرائش کا مفصد جانا ہے ۔

وانعسسربیہ ہے کہ یردو سراطریقتر بھی اولادِ آدم و تمنا و قا اختیار کرتی رہی ہے ۔ بلات ہے بلات کی است کی طرف رحی ان کرتی ہے ۔ بلات کے بلات کی سبت کی سبت کی طرف رحی اس خسسر کی افرین اور سبل ہے اور اس میں یا یاجانے والامزہ نقد اور حواس خسسر کی

جن اوگوں نے نفٹس پرسنی کی راہ اختیار کی اتفوں نے ان تقاضوں کی مکیل کے من این تمام تر ذمنی قوت اور پوری نوا نائیاں مرف کردیں اور تسکین نفس کے نت نے طریقے ایجاد کئے ، اور عیاشی کے دوسان مہیا کئے کو فیامس کام بہیں كرتا عين الخيب ان كم الكفات زندگى، تعيشات اورم الن آراتش كى بهتات ال ان يس موجود باريكيون اور تكريس بنيون كود يك كوهنل جراك ره جاتى سے ايك كيب فطرى تقاضے كى نكميل كے من ال ظالمول نے كس فدر امراف اورا فراط سے كام ليا ب،اس سے کو ن وافق بنیں. تنہا ایک ایک شخص نے اپنی جنسی بیاس مثانے مے لئے بزاد اعور توں کوفیدی بناکر محلآت 🔅 رکھ حیورا۔ بسط کی آگ مجھانے کے لئے سینکر وں با در چی ما زم رکھے، ایک ایک دقت کی مجوک مثانے کیلئے انواع وافشام کے بیسوں کھانے پکواتے۔ دنیایی بے خودی اور بے مکری کال كرفے كے مشراب وكباب كى محفليں جائيں ، جن بيں سونا ، جاندى اورسشراب یانی کی طبیج بہائے ،جسم وجان کو آرام بین اے کے لئے فلک بوس محلاً سنداور ناة بالسنجر فلع تعميركة احنى كمعض تفريح ميع كيلة زنده السانون كوموكم ورندوں کے ساسنے ڈالنے سے بھی ور بغ نہیں کیا الله

بہ تواصی کی باتیں ہیں۔ آج حال میں ہیں، نفس پرسٹوں کی حالت کچھ مختلف نہیں بشہر ہوت کے معوث سے یہ اندھے ہو بیکے ہیں، جنسی جذبات کی تشکین کے لئے لاکھول کروٹروں مورتوں کو بے بروہ اور عرباں کر بیکے ہیں، اپنے بیٹوں کو بڑا اور بڑے ہیں، اپنے بیٹوں کو بڑا اور بڑے ہیں، اپنے بیٹوں کو بڑا اور بڑے سے بڑا کرنے کے لئے ہزار ہا انسانوں کو فاقہ کمشی تک لے لئے میڈو ہا انسانوں کو فاقہ کمشی تک لئے میں مورت کے لئے مطالعہ کیا ہے، وہ خوب جانے ہیں کہ ان مقطر طربا ہیں مانسانی دبنا پر سمانوں کے مقطر طربا ہیں مانسانی دبنا پر سمانوں کے موجہ و دروال کا اثر ،، ص ۱۹۵ م

ا ئے ہیں اپن تجورلوں کو معرف کے لئے معیشت کا دہ بھیانک نظام عالمی پیانے پر انتج کرچکے ہیں، حس کے درلیے سے عزیبوں اور کمزوروں کی ساری کماتی سمسٹ کرائن کے پاکسس جائبینی ہے۔

حب طبی رہبانیت کامرض انسانیت کے لئے مہلک اور تباہ کن تفا، اسی اسی ، بکداس ہے کہیں زیادہ کن تفا، اسی اسی ، بکداس ہے کہیں زیادہ تباہ کن نفس پرسٹی اور تن پر دری کی جوع البقرہ اس سے کہیں ہیں اس قدر آزادی اس وقت تک مکن نہیں، جب بک فی اسٹی اور عربانیت، لوط کھسوط اور حرام آمد نی اسکی کی اور شقاوت اور دوسرے ان نوں پرنسلم و جور کا بالارگرم مربوع ہے ۔

اسلام کی نظریس برطرین زندگی میمی غرفطری اور ملاکت آخریس، اورخالِق کا تنان کی ناراحنگی کاسبب ہے ۔ قرآن کریم میں خداتعالیٰ ایسے وگوں کوجا نوروں سے میمی بر ترقسوار دیتاہے ۔

وَالْكَذِيْنَ كَفَرُواْ يَتَمَنَّكُونَى وَ يَاكُونَ كَمَا تَا كُلُواْنَ كَمَا تَا كُلُ الْاَفَامُ وَالسَّالُرُ مَنُوَّى لَهُدُوْ. (سوره هِمَّد:١٢)

ادر جن لوگوں نے کفر اختیار کیادہ میش کرد ہے ہیں اور ایوں کھا دیا، رہے ہیں بعر طبع ہویاتے کھاتے دیتے ، ہیں، اگ ہی اُن کا تھا شہے۔

ایک اور جگرایسے ہی اوگوں کے بارے بیں ارمشاد فرمایگیا ،

أُولَيِكُ كَالْآنْ عَالِمِ مِنْكُ هُمْ هُواَصَنَكُ اُوْلَيِكَ هُدُّهُ الْعَلَى هُدُّمُ اَصَنَكُ اُولَيْكَ هُدُ

بہ لوگ جِو پا بیان کی طبیع میں ، بلکدان سے بھی بڑھ کرے را دہیں ، میں لوگ تو اوفاد میں ،

غافل بين ":

امسلامي نقطة نظر

جب برمعوم ہوجیکا کو انسانی اب فطری تفاضوں کے کسا ہمتہ و حی اہلی ہے بنا کہ ہونے کہ اس میں ہے بنا کہ ہونے کہ وی ہونے کہ اور سے میں ہیں ہے ہونے کہ وی ہونے کی مورٹ بیں ان تفاصوں کے سے کہار دیر اختیار کیا گیا ہے ؟ بنزاسوم ان کے ارب بین کیا کہنا ہے ؟ اس بات کواچی کا سرچ سمجھنے کے ستے بہتر ہے کہ بہلے چند بین کیا ہے کہ بہتے ہیں ۔ بین کیا ہی اس بات کواچی کا سرچ سمجھنے کے ستے بہتر ہے کہ بہلے چند بین دی احول جاتی ۔ بین کیا ہی اس بات کواچی کا سرچ سمجھنے کے ستے بہتر ہے کہ بہلے چند بین دی احول جاتی ۔

دیاسے میں احراز درست نہیں، بکرصپ صرورت اس سے تمتیجائز ہے۔ جانخیس ہم و یکھنے ہیں کہ جارے اردگرواس عالم دیگٹ بوسے وریا، گنگائے چنے استہاء موجود ہیں۔ جن ہیں گہرے اورائقاہ ممندرا بہتے ہوئے وریا، گنگائے چنے المند و بالایہ الله برف ہوئی جوٹیاں، و بیعے دعویین میدان ، او پہنے او پنے درخت کی بند و بالایہ الله برے بھرے کھیت، حین بھواد یاں، بھوں سے لدے باغات شہد کے جھنے، مفید ہول کھیت، حین بھواد یاں، بھوں سے لدے باغات شہد کے جھنے، مفید ہول کی بوٹیاں، زمین ہیں پوٹ بیدہ وھائیں، جھیے ہوئے سے سال ماقت و دولت سے مالا مال کانیں، مختصہ وہائیں، وہنے ہائی بھیلیں، لذیل سے بھیانک درند ہے ، گین گائے پر ندے ، نیرتی مجھنیاں بچہماتی بلیلیں، لذیل اور محسدہ فذا بین، سبب ہی کھی شائل ہیں، بیساری چیزی فائی کا تنات نے اور ان سے کھی فائد ، مناقش ایا جائے ۔ بلاس لے بیدائی ہیں کوانسان اُن سے فائد ، اُنظات فائد ، مناوت المی اور اعلائے کھنے اور ان اعلائے کھنے اور ان اعلائے کھنے اور ان اعلائے کھنے اور ان اعلائے کھنے اور اُن فعنوں سے سے سرشار ہوکر اپنے مفصد ، عبادت المی اور اعلائے کھنے اور کی تنگیل کردے ۔

فراك كريم مين جابجاء سترتعالى ف ابين انعامات كاذكر كمياب، اورايي المين

دف نوں کو گنوائی بیں اور مجرف مایا ہے کہ برسب جیزیں صرف نھارہ ہی مے پیدا کی گئی بیں اکرتم ان سے فائرہ اُٹھا و اور تمتع حاصل کرف براصولی ضالطہ ہمیں جگہ کر آن کریم میں ساتا ہے :

﴿ هُوَالَّـٰذِي كُنَّ نَكُمْ مَّا فِي الْاَرْضِ جَرِيْكً

راتيقره: ۲۹)

وہی بھدا ہے حبس نے مختائے ہے ہو کچھ مھی ذھین ہیں ہے پیدا کیا ۔ سور ہ مخل میں نہا بیت تفصیل سے بغم الہی مشہار کرائے کے بعدا درشا وفر مایا گیا ؟ دو قرات نعشت آوا بغت کہ الله کا تعقیق ہے ، دراگر نم الشرکی نعمین شار کرنے لگو توان کا اطلعہ ماکر پر قریح ۔

عرض جگرجگر یون معتبی ذکر کرنا ورسائفهی باربار اسکو، دمکھارے سنے ، کی سخرار کرنا، نوو بنار ہا ہے کہ منشاء الہی ہہ ہے کہ ان نعتوں سے فاترہ آتھا یا جاتے اور یہ نعتیں اسی سنے بیدا کی گئی ہیں تاکہ انسان ان سے تمنع حاصل کرے معلوم ہوا کہ نزکب دنیا اور رہا بنیت کا طریقے ہو دنجلین کا تنان کے مقصد اور منشاء اہلی کے خلاف ہے ۔

ک ان نعمتوں کو استعمال میں لانے اور ایھیں صنیاح سے بچانے کے ہے۔ انسان میں ایسے مطالبات رکھے گئے کہ وہ لاڑگا ایھیں استعمال کیے اورانسائیت ارتقاء کی راہ پر گامزن ہوجائے ۔ ظاہرہے کہ اگرانسان میں بھوک بیاس اشہوت وارام ، تفریحات و تسکینات ، حسن وجمسال کی چاہست اور مال و دولت کی میت منہوتی تو یہ کا تنان انجوط کر رہ جانی ۔

ان ان عام حیوا ات کی طبی مہیں ہے بلکہ خدا کی پیداکر دہ مخلو فات یں سب سے عجب بی عزبیب ہے ، دہ محص جانوروں کی طبیح ایک جیوانی حسم اوراس

مے تقاضے مہنیں رکھتا، بلکہ ایک لطیعت ، ازک اور صامس روح کا بھی مالک ہے اس کے ادر صامت روح کا بھی مالک ہے اس کے ادر روح کا تعلق عالم بالا سے ہے ، اور رس پر ملکوتی صفات کا غلس سے ب

چوٹکانسان دوالگ الگ چیزوں سے مرکب ہے ، اس لئے اس کے تقا سجى دوقسموں ميں بنتے ہوتے ہيں۔ بعن تفاصے وہ بيں جن كا مطالسب، إس كا ادی صمریات ،اورجن کی تسکین بھی اس ادی دیناسے ہوجانی ہے جب کم العن نفاعة ابلے بي ، جن كانعان روح سيسے ، ادرجن كى تسكين بھى فيرادى طراقة سے بوق ہے ، بنا محب سياتى كى طلب ادر جوت سے احتراز ، رحم دلى ادر شفقت سے مبت اور علم وشقاوت سے نفرت وامن وا مشنی کی جاببت اور جمكرت اورائنتارے برمیز، ذكر اشدا ورعبادت الى تسكين اوركناه اور بركارى سے بے چېنى، برسب دە فطرى تقاصے بين جن كالعلق وح انسانى سے. مزكوره بحث كاخلاصه يد تكلك بالمكل بى نزكي دنبااسسلام كى نظرميين ا يكسم بغوض فعل سيد ، اور مشاه البي ك سي خلات ب اس سنة السسان كو جا ہیٹے کہ اپنے فطری تفاضوں کی تمیل کرے مرتبع مرد میسے میں کہ انسان کے فطرى تفلصف دد قسمول بربتے ہوتے بیں، بعض كانعنق روح سے ب اور مين كاعبم سے اب ان تفاضوں كى تكيل اسطىسى كر نى ہے كاس سے د نوروح الم روحائيت بإمال بوتى مو اورىزى اس ماوى جسم كى حق تلغى بوتى بور بلكراكب منوازن اورمعتدل طراعت كاراضياركرناسي معيمي دونول كوابنابيالولا مق بل جائے ۔

یہ یا در کھناچا چتے کہ یہی وہ مقام ہے ، جہساں انسانی عقل کی ہے سی کھل جاتی ہے ، اور وحی کی حرورت کا حساسس ہونے دگئنے ، کیؤکو صبیاکہم پیلے بتا بیکے ہیں، جنب ان محض اپنی عقل پراعتماد کرتے ہوتے کوئی لاہ علی تیار کرتا ہے ، تو اکثر افراط و تفریط کاشکار ہوجا تاہے ، چاکی ہے ، اور اس ادی دنیا کمی ایسا ہی ہے ، کمی اور اس ادی دنیا کمی ایسا ہی ہے ، کا در اس ادی دنیا ہی کوسب کچھ مجھا ہے ، اور اس ادی دنیا ہی کوسب کچھ جا تاہے ، اور مجہ وہ طریق زندگی اختیار کیا ہے ، جے ہم ، اور محمل کہتے ہیں۔ اس کے برعکس مجھی اس نے روح ہی کوسب کچھ محبیا ہے ، اور محمل ہی کوسب کچھ میں اختیار کیا ہے ، اور محمل ہی کوسب کچھ محبیا ہے ، اور محمل ہی کوسب کچھ جا تاہے ، اور کھی سرج طریق زندگی اختیار کیا ہے ، اور کھی سرج طریق زندگی اختیار کیا ہے ، اور محمل ہی کوسب کچھ جا تاہے ، اور کھی سرج طریق زندگی اختیار کیا ہیں ، کمی ایک کا کھی ختم ہوجا تا یا محب فرح ہوجا تا انسان کے لئے انتہائی مہلک ہے ۔ ہو دا تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ بس نے ہمیشہ کچھ خاص بندوں کوجن کر انسان کو دہ صبح اور معتدل طریق ہے ہو دا کیا گیا ہے ۔ اور معتدل طریق ہے یوراکیا گیا ہے ۔ اور وازن سے یوراکیا گیا ہے ۔

آ دم برمرمطلب، جیاک بہنے معلوم ہو جکاہے کہ فطری تفاصوں کی آزادانہ اسکیں بھی ان نی معاشرے کے لئے اس قدرمعزہ ، جس قدرامفیس کی بنا یا دبادینا۔
اس لئے اسلام ان تفاصوں کی تکیل کی جازت دیتا ہے ، مگر بالکل کھلی چوٹ بھی بہیں دیتا ، بلک اس سلسلے میں کچھ اصول وضوا بطا سفر کر ڈاسٹی مجب کی یا بندی کرنا ہر مسلمان کے لئے لازم ہے ، اور خلاف ورزی کر ناسٹی می جب راگران اصولوں کو تفصیل سے کہ عاجات تو بجت بہت طویل ہوجات گی جب کہ ان اصولوں کا جاننا کو تی امر مطلوب بھی بہیں ، کیونکو وہ ایک طسیع سے حکمت کی جیست بھی رکھتے ہیں کوئی امر مطلوب بھی بہیں ، کیونکو وہ ایک طسیع سے حکمت کی جیست بھی رکھتے ہیں کوئی امر مطلوب بھی بہیں ، کیونکو وہ ایک طسیع سے حکمت کی جیست بھی رکھتے ہیں کوئی امر مطلوب بھی بہی کی حرمت کی حکمت کی جیشت بھی رکھتے ہیں کوئی امر مطلوب بھی بہی کی حرمت کی حکمت باننا حزوری بنیں ، بلکہ اس کے نزدیک تو کسی چیز کی حرمت کی حکمت کی خواا ور اس کے رسول نزدیک تو کسی چیز کی حرمت کی حق صرف بھی کا فی ہے کہ خواا ور اس کے رسول نے اس بیٹ کو قلم افعاز کریا جا آ ہے ، البترا کی سے نا سے چیز کو حوام تو از دیا ہے ۔ اس لئے اس بحث کوقلم افعاز کریا جا آ ہے ، البترا کی سے نا سے چیز کو حوام تو از دیا ہے ۔ اس لئے اس بحث کوقلم افعاز کریا جا آ ہے ، البترا کی

ا صول بو و صح طور پرنظر آب اور بو در صبیقت دوسرے نمام اصول وصنوابط کی مقع اوران کا بوہر سے وہ بیر ہے کہ ۱۰ فنطری تفا هنوں کی تکمیل کے لئے ہراس چیز کا کسسنا اللہ اوران کا بوہر سے کہ اختیار کرنا حوام ہے ، بوان ان کے مقاصد زندگی سے شکوا نا ہو اللہ تفصیل اس انجال کی بہ ہے کہ انسان کو اس دنیا میں خدانے اس سے پیدا کیا ہے ، اکد وہ اسکی عبادت کرے ، اورا پنی زندگی اس کی فسر مام زدر ی بی گذار دے ، انظ ہر وہ شے یا فعل جو انسان کو باد اللی سے فافل کرے ادراس کو خان حقیق سے برگشند مرد ، سنا کا استنجار یا اختیار کرن، گناہ ہے ۔

بزربهم ایک حقیقت می دان کے دنیا میں زیر ورہے ،اوراس کے بقاد ارتفاء کے لئے جہدال بیر طروری ہے کہ وہ کھاتے ہیے ، وراپی بنسیادی طروری پوری کروہ معاشر تی زیر کرے وہ کھاتے ہیے ، وراپی بنسیادی طروری پوری کرے وہ معاشر تی زیر کرکے دو مرول کے سے تفال جل کر رہے ، کیونکہ انسان دراصل ایک معاشر تی جوان ہے ، برنانچیہ بیرا ہوتے ہی ہرانسی کا ایک خاندان ہوتا ہے ،اس کے کچھ رمشنہ دار ہوتے ہیں ،اوراس اور کچھ محقوق اس بر ہوتے ہیں ،اوراس کے کچھ محقوق اس بر ہوتے ہیں ،اوراس کے کچھ محقوق اس بر ہوتے ہیں ،اوراس کے کچھ محقوق ن بر بوتے ہیں ،اوران محقوق کا کھاظ رکھنا ہی ایک محت مند محاشرے کے دبود کا سبب ہوتا ہے ، اہا خال ہو جانا ہی محت مند محاشرے کے حقوق ن دراتھ ایس ہو جوانی تی جم مامشر تی زیر گی کے سے تفصان دہ ہو ،یا اسکی وجہ سے کوئی آن ان اپنے جسم یا محاشر تی زیر گی کے سے تفصان دہ ہو ،یا اسکی وجہ سے کوئی آن ان اپنے جسم یا محاشر تی نے محقوق دوراتھن سے غافل ہو جانا ہو انہوں سے ۔

یمی وہ بنیادی اصول ہے ، جس کی دحب سے زمر کھا نا، نودکشی کر نا، رہوں یا سودکا لین دین ، قبل کرنہ ، مشراب بینا اور افیون کھانا و بیرو مرام ہیں ۔ کیو بحد ایفال یا توجسم کے منے مصر ہیں ، یامعامرے کے منے ، یامچرا بیے ہیں جوان ان کواس کے

مقاصد زندگی سے غافل کردیتے ہیں رئیک اب بہاں بیسوال بیرا ہوا اے کریکس هسرج معلوم موكا كرفلان جيزمقا صدر حمر كى ستة مماتى ب اورفلان چيز تنبي والا اس ملطيين معياد كسے فرار دياجائے كا ؟ جہال كك مؤدكر في سے معلوم مؤلس وہ بہے کہ ہمارے سامنے دوہی راستے ہیں یاتو معقل کومعیار قراردیں یادحی الملی کو ، گرعفل کا نافص اور کوت ہ ہو نادیم بدریسی امرے ، جیسا کہ آگے تفصیل سے آئے گاراس سنة وى الني كوسى معيار بناياجات كار اوريم بركبيس سك كدورن تقاضون كى یکیل کے لئے ہروہ طریقی۔ فتبارکر مان جاتر ہے ، بواس الم کے نبیادی اصوبوں اور تعیمات سے شکرا تا ہو' کیونکہ جو چیزائیں ہووہ نفینّا الٹ ن کے مفاصب رزندگی مے خلافت ہوگی یاان سے خفلت سیدا کرنے کا سبب بنی ہوگیا سہا کی توضیح ہم یوں کر سکتے ہیں کہ اسلام ایک مکس عنابطے سے جات ہے ، ورزندگی کے ہر شعبے کے برے یں اس نے واضح بدایات دی ہیں، جنایخ سلام کی اپنی جدا گان معاشی، ساسی مع سنسرنی ،دینی ساجی اور افلاقی تعلیمات بی ،جن کارنگ دینیا کے دوسرے شام طرز باتے زندگی سے مختلف ہے ، اور ان تمام شعبوں کی تعلیمات واحکام کامجموعہ۔ ہی در تصنیفت کا اسلام کاروی دھار تاہے ۔ اورکسی ایک شیعے کی میمی کسی شاد تعيم كونظر إداركرنا تهم شعيرات زندكي كوشاركرناب واب يستحق كر ن نظر تعاضوں کی تکبس کے لیے کسی ہی الیے فعل پاشے کوانوستیں دکر ماجا تزنیس ، جو وسلام كے بيان كرده مختلف شعبر ائے زندگى كے بنيادى صوبوں سے تكر أنا مود ورص سے اسلامی حرز زندگی میں بگار سیا ہونے کا خارشہ ہو۔

مثال کے طور برسود ہی کو لیجتے ۔ بی قطعی حرام ہے ۔ اور بقا ہر پر معلوم ہوتا ہے کرش پر اس کا تعلق صرف معامث بیت ہی سے ہے ۔ اوراگراسکو حلال قرار دے بیاجائے توصرف ایک شعبہ زندگی ہی بین عموی سارخت ہر ٹیٹرے گا ۔ حالا نکراگر عور

کیاجائے توسود اسلامی طرز زندگی سے ہرشیے کی بنیا دی تعلیمات سے ٹکوا آبا ہے ، اوراگر آسے ملال قسرار دیاجائے تواسلامی طرز زندگی کا صلبرس بخرط مائے ،جسک اج بم كم وبيش تمام اسلامى ممالك بيس شاهده معى كرنسه يي ميونك سود ليذا اسلام کی اضلاقی تعیمات کے معی خلات ہے،اسلام کی اخلاقی تعلیمات کی بنیا راس برب کداف نول میں با ہی تعاون ہو، ایک دوسرے کے لئے محسّت اور دم کا خرا ہو ،اورخ کی حابیت کی جر آت ہو ، حبب کہ سود نوری سے تعاون کے بجائے۔ خود عرضی، اور مجتن درم مے بجائے شقاوت اور طس مے کے جذبات اٹھوتے ہیں اورتی کی حمایت کے بجائے قت دنیااور تردلی پیدا ہوتی ہے .اسط سے سودلینا اسلام کی سیاسی تعییات سے معی عراق ہے کیونکاسلام معاسرے میں دولت كوكيدلا الجابتان ، عزيون اورفقراركى فوكستحالى جابتاب ، تأكد لوكسكون واطمینان ئے زنر گی گذاری اور اسسلامی حکومت مستحکم ہو اور اپنے فرائق بصد خیروخو لی انجام دیتی رہے . اس کے برعکس سود کی وحب سے دولت محف چندم تھوں میں جمع ہوجاتی ہے ،اورمعاشرے کے عام افرادع بت اور فلاکت کا شكادر بية بين بعب ك متيسر ين قبل و فارت كرى فو خريز يال ادرانقلابات جنم لينة بين اور حكومت كى سلامتى اور بقار داق برلك مائة بين بالكل يبى معا لم خذا او موسيقى كاب، بظاهر برصرت نفرميات كالكص ملمعلوم بوزا سيخ مألكم بر تفری ت کامستلر تو ہے ہی ،اس کے مَلادہ اگر اسکو صلال قرار دیا جائے تو نور اسلام طرز زندگی کی چلب حل مایس ، کیو بحدیداسلام سے تمام شعب مات زندگی کی تعلیات کے فلات ، مباکر آگے آپ پڑھیں گے .

# تفریح\_\_\_ایک فطری نقاضا

بہبان کمک توساری بحث عام فطری تق صوں کے بادسے ہیں تنفی ۔ اجسسم اس خاص تقاضے کے بارے ہیں کچھ کہیں گئے ، ہج بہارے موضوع سے متعلق ہے ایپنی انسان کا تفریحی تفاضا اور شسس وجمال کی طرفت طبعی کھنی ڈ ۔ یمبسکی تنمیل ہیں غلوو افراط سے رفعس و مسسر و د اور موسیقی وسسنگٹر اشی و پخیرہ جنم لیتے ہیں ۔

بہ نؤمستم وحقیقت ہے کہ ایک مکمل صابطتہ حیات وہی ہوسی آہے ہیں بیں انسانی طبیعت کے فرصت ونٹ واکا پورا بودا لمحاظ رکھا گیا ہو اس سنے کہ اس امریس کوئی سنسمہ بہیں کہ سامان تفسیری انسان کی توتن کار میں اضافہ کا ذراحیہ بنتے ہیں اور ایک متفکے ، نرسے شخص میں عمل کی نتی روح بھو بچے ہیں ۔

سبح، بس بین ایسی واقعی امرہ کر تفاصات نفر یح بی غالبًا وہ وا صد نفاصا ب ، جس بین ان سری فریادہ بہکاہے ، اور برتر بن قسم کے افسواط و تفریط کاشکار ہوا ہے ، کمی نوائس فرام کو نصاف سنفرار مہنا ، نت نتی فذائی کھانا ، حسن تعلق قرتم کرنا ، رشت ند داروں سے میل طاپ رکھنا سب ہی کو اس سے حرام کہد دیا کہ ان سے لذت و فرحت حاصل ہوتی ہے ۔ اور دنیا کوئی لذت کدہ نہیں ، اس کے برعکس کھی اس قدر افراط اور غلوسے کام دیاہے کہ بس فداکی بناہ ابعمن اوقات تواسی افراط کی وجہ سے قو میں صفحت مسنی سے بھی مٹا دی گئیں ۔ وم و اوقات تواسی افراط کی وجہ سے قو میں صفحت مسنی سے بھی مٹا دی گئیں ۔ وم و

یونان کی تار بخ سے کون داخف منبیں اور کون منبیں ج ننا کر خود مسلمانوں کے موال میں تعیش کا کتنا حصر ہے ،

اسلامی حرز زندگی میں جو جوکسی انسان کی افض عقل و دہش اور اور اور اندگی ہے ، اور اور کا میں انداز کا بنایا ہوا طرز زندگی ہے ، اور اس میں کسی قسم کا وج اغلی اور خطا نہیں ۔ افریح طبع کا یورا بورا خیال رکھا کی ہے ، البنزا پی عام ردکش کے مطابق حرف ان تفریحات کی اجازت دی کئی ہے جو تعمیری اور مفید ہیں ، اور اسی تفریحات کی ممانعت کردی گئی ہے جو تعمیری اور مفید ہیں ، اور اسی تفریحات کی ممانعت کردی گئی ہے جو تعمیری اور مفید ہیں ، اور اسی تفریحات کی ممانعت کردی گئی ہے جو تعمیری اور مفر ہیں ،

### تعميري نفرسجات

جبیاکربتایاچاچا ہے کہ اسسلام دا جبوں، سادھوتوں اورمسنیاسیوں کیسی خشک زندگی ہے۔ندنہیں کڑ، ،چس میں بطعف ولڈسٹ حتی کھسکراہط پر کھی یا بندی ہو، مسیرکار دوعالم صلی الشرعلد ہے۔سنم نے سلی فوں کو واضح الفاظ میں ہوایت فرادی کہ :

والمهو والعبوا فاف احكره ان يرى فى دينكم غلظة (جاح مغرة اس ٢٦٠) كميو، كودد اس مع كرس ليسندنهي كرتا كرس الدين من من الرين خشى نظرات

اورایک دوسری صدیت س ارستاد قر ایا :

بین پھرسانق ہی اپنے اعال وا نوال سے یہ مھی بتا دیاکہ کہ سنسم کے کھیں کود اور افز کات کی گجا کش ہے والے ہے کہ جا کھیل ہوتا ہے کہ جو کھیل بدن کی ورزئش کے لئے یا صحت و تندرستی کو باقی رکھنے کے لئے یاکسی دوسری کھیل بدن کی ورزئش کے لئے یا صحت و تندرستی کو باقی رکھنے کے لئے یاکسی دوسری دینی یا دین یا کم از کم نکان دورکر سے کے لئے ہوں وہ شرعا ساح بیس، بلکہ اگر کسی وینی حزورت کی نیت سے ہوں تو باعیث تواب بھی ہیں ، بنسر طبیکہ ان میں اننا غلوم کی جا ہے کھنے وری کا موں میں بھی حرج واقع ہو سفے گئے ، جنا بخیسہ ایک حدیث میں ارت ادہے :

کل شی من بھو الدینا باطل الا شلنة استضالك بقوسك و تادیب شد فرسك و ملاحیت لاهلات خانهاد فی موه الحق دستد كانبالجهاد فی موه دنیا كام رابوكیل باطل ب نگر تین چیزی ایک بركر تم نیز كمان سے كير ادور سامة كير شوك كور دها نے كے لئے كھيلو، تيرك این بوى كے سامة كھيل كرو.

ظاہرہے کہ ذکورہ کھیل مینداورنغیری ہیں، جن سے بہت سے دینی ورد ٹیوی فوائڈ والبسنڈ ہیں، چنا کجنسہ تیرا ندازی اور گھوڑے کومسدھا 'یا توجہاد میں واخل ہیں ۔ اور پیوی کے ساتھ ملاحبت توالد وتناسل کے مفصد کی تکمیل ہے ۔

اسی طسیح آپس میں دور نگانا ،کشتی بیں مقابلہ کرنا اور تیر الی سسیکھنا ایسے
کھیں ہیں ،جن کی اجازت نود احادیث سے ابت ہے ، نیز زبان جہی اور فصاحت
و بلاغت کے لئے اشعار پڑھنا اور سیکھنا بھی جا کڑنے ۔ بلکہ بعض صحابہ کرائم سے
منفول ہے کہ حبب وہ فرآن وحدیث کے مشاغل سے ٹھک جاتے تو بعض او قا
عرب کے اشعاریا باریخی واقعات سے دل بہلاستے ،علاوہ ازیں مننے شکر اف

کی باتیں کر نااگریے ہو دگی، جھوٹ اور دل آزاری وینیروسے خالی ہول تو ناخر جائز ہیں، بلکنودنبی کریم صلی الله علیب وسلم کے عمل سے بھی ابت ہیں۔

## تخربي تفريحات

اس کے برعکس جونفریحات فرد، معاشرے یا دین وافلاق کے لئے مفر ہوں اسلام ان کی اجازت بہیں دیتا ، چنا نخیب تفریح طبع کے لئے کسی ذی روح کو تکلیعت بہنچانا، فواہ وہ خود ہو یا کوئی دوسرا انسان یا جانور ، کمی طسیح جائز بہیں ، لہٰذا بے لب انسانوں کو در ندوں کے سامنے ڈالٹا، مریخ لڑا نا ، یا افیوں اور جیکس کھانا وغیرہ قطعی حوام ہیں ۔

اسی طسیع دہ تفریحات بھی ، جواسسا ہی اصوبوں سے محراتی ہوں ، حرام ہیں ۔ اہٰذا ایسے تمام کھیں جن ہیں جوا ہوجا تزنہیں . مثلاً شطر کنے ، کاش اور چیکسسر دینرہ ۔ اسی سی تفریح بلع کے سے کسی کنا ہیں ہڑھنا ، جو فحنش ہوں ، یا جرائم کی ترب دیتی ہوں ، یا ہے دینی اود الحسا دسکھاتی ہوں ، یا کچھ منہیں تو وقت ہی ہر بادکرتی ہوں ، کمی طسیع جا تزنہ کی ۔

رفض وسسردد اور عنا وموسیقی بھی درتھیفنٹ ان تفریکات میں سے ہیں، جو تخریب ہیں ، اور فرد ، معاشرے ادر دین ہرایک کے سے سخت معنر ہیں، اور اسلام کی بنیادی تعلمات سے طرانے کی وحب سرسے حرام ہیں .

نے مزید تقییل کے لئے ملاطر فرمائیں معنیف رحمعال شرعلیہ کی کٹاپ معارف الفراک تا یہ معارف الفراک تا یہ معارف الفراک تا ہے۔ معارف الفراک تا ہے۔ معارف الله دبیث " جواحکام الفراک مزیب فامس کے ساتھ جھیب جکا ہے۔

#### مفانس داور مضرات

اس سے پیملے کہ بنایا جائے کوفنا ،ور مزامیر کن مفامد داورم عزات کے حال بیں اور ان میں استخال فردا ور معامشے رہر کیا افر ڈالڈ ہے ، ایک اصولی بات کا جان بینا بہت عزوری ہے ۔جس میں کو اس عام طور پرمٹ ہرہے ، اور حس سے افدا ایک بہت بڑی فکری غلطی کو جنم دے رہی ہے ۔

صکومت فرب فافون اس منے بنا باہے تاکہ ٹر بیک کے جا ذنان کی روک تھام کی جاتے ادر گاڑ اول کو نظر وسبط سے چلا یا جائے کیونکہ وافقہ ہے کہ اکر چرا ہوں پر مسکنل کا نفام نہ ہو تو اس بات کا بہت تعارشہ ہوتا ہے کہ وائیں بائیں اور آھنے ساسنے سے آنے دالی گاڑیں ایک دومرے سے فکراجائیں ۔

عوام کے لئے صروری ہے کہ وہ مرصورت میں سکن کی ہدایات پر عمل کریں ان کے لئے سرفانوں کی مکتب الم اس کے لئے اللہ کو میں ان کے سنے اللہ میں مانوں کی مکتب اس کے لئے الام شخص کسی خاص موقع پر حکست کو نہ پائے تنب میں قانون کی اطاعت اس کے لئے الام ہے اور فلاف ورزی کی صورت میں اس پر جران عائد کیا جائے گا۔ مثلاً مذکورالصور میں کو لیعنے کہ کو کی شخص و بیک ملے کہ دائیں با بیل سے کوتی گاڑی نہیں آرہی اور دونوں طرف سے کرکوتی شخص و بیک میں کہ دائیں با بیل سے کوتی گاڑی نہیں آرہی اور دونوں طرف سے کرکوتی شخص کا کوتی ہی مرسی مرک پر سرخ بتی جلی بوتی ہے اور اگر وہ مسینے بنی کی پر واہ درکسے اور اگر وہ مسینے بنی کی پر واہ درکسے اور سکنل کی خلاف ورزی کرجائے توکسی ضم کا کوتی ہی صورت میں اور اسس کا چالان ماد نہ ہور تی بھی اگر وہ مسینی لوڑ سے گا تو ہرم قرار پاسے گا اور اسس کا چالان کر دیا جائے گا۔

سی معاملہ شریعیت الہیں کا ہے ، ہر وہ شخص محکمہ بیٹے ہوکمہ ملان ہوگیا۔ وا اس نے اوٹر تفاقی کو اپنا معبود اور محرصلی اوٹر علمیہ سلم کو انٹر کارسول مان ہیں ، تواس کے لیے عزوری ہے کروہ الشد اور اس کے رسول کے احکامات کی بے جون وجیا پابندی کرے کسی بھی اڈے ن کے سے یہ مستلہ تو قابل فور ہوسکتا ہے کہ وہ اسلام جول کرنے سے بہلے فوب اچھ طسرے تحقیق کرنے کے جس فرمیب کو وہ جول کرر باہے آبا وہ حق بھی ہے یانہیں ۔ اور پر کم محرصتی اسٹر علمی فیسلم اوٹر کے رسول ہیں با بہیں۔ لیکن جب اس کے لیے ان کے احکامات کی اطاعت بغیر کسی جمکی برط کے فرض ہے ، اور اگر وہ ان کے کسی حکم کی یا بندی کرنے سے انجار کردے ، یاان کے کسی حکم کو غلط قسرار دے تو کا فرہے ، یہی وحب ہے کہ قرآن کریم میں بڑا حقہ ہیں ایب نظراً آئے ہے ، جس میں خدا کی معبود بیت اور و صدا نیت ، انبیاء کی حفا نیت اور محد سلی انشرا المدوسلم کی رئیت اور یوم آخرت کا بیان ہے ۔ کیون کہ جب ان امور کو مان لیا گیا اور سلام قبول کر لیا گیا تو اس کے کہ بندے نے اپنے اختیارات کا احدم کر لیتے اور خول کر لیا گیا تو اس کا معلب یہی ہے کہ بندے نے اپنے اختیارات کا احدم کر لیتے اور خدا کی اطاعت قبول کر لی، اور اپنے جذبات و خواہشات احکام اللی کے تا ہے کر دیتے۔ امر امر کی مونی ، خواہش اور غفس کی کو تی چیز اہمیت نے اس کیلے کو تی چیز ام پیت امر کی مونی ہے واہ تا احکام اللی سے کہ تا ہے کہ تی چیز ام پیت نے دور اور اور اپنی ہیں ۔ قرآن کریم میں واشکات الفائل میں اور شاور فراد یکی سبے کہ ،

وَمَا حَانَ لِـ مُؤْمِرٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا تَعْنَى اللهُ وَرَسُولُهُ الْمُسْرَوِدُ اللهُ وَرَسُولُهُ الْمُؤمِنُ اللهُ مُراجِعُ اللهُ مُراجِعُ اللهُ مُراجِعُ اللهُ مُراجِعُ اللهُ مُراجِعُ اللهُ مُراجِعُ اللهُ مُرَاكِلًا اللهُ الله

(الاحزاب:۲۲)

اور کسی ایجسا نداد مرد اور کسی ایسیا نداد عورت کو گنجا تشن بنہیں کہ جب احتّداور اس کارسول کسی کام کا حکم وسے دیں کہ ان کوان کے اٹس کام پس کوئی اختیاد باقی رہے - اور چشخص احتّداور اکسس کے دسول کا کہنا مذائے وہ عسسر برج طور برگزاہ بوگیا۔

اس سے برمسلمان کا فرص ہے کہ حسس چیز کے بازے میں اُسے بھین ہوجئے کہ خلاک حکم اس سسے میں برہے تو اُس بر عمل کرے ،اصکا مارت الہی کی حکم نین تلاش کرناکسی ومن کا وظیفہ نہیں ،ایکسے امومی شخص تو ہمسہ وفقت احکا امین الہی کی تلاکش ہیں رہنا ہے۔ مذکہ اگر کو تی حکم مل تھی جاستے تو اسکی حکمتوں کا متداسشی موناہے، اکرایی عفل کو تسکین دے بااس حکم کے دائرہ کارکو محدود کر دے۔ میں یہاں سیح سی بات کہوں گاخواہ وہ کسی کو کسٹی ہی کرطوی کیوں شمعلوم مو کرخدا کے حکم میں حکمتیں تلاسش کر ناصعف ایمانی کی دلیل ہے۔ ایک مصنبوط ایمان والامومن کمیں میمی حکمتوں کا متلاشی منہیں ہواکر "نا ۔

یباں برنکہ ذکر کر دیناہی میند ہوگاکہ احکامات کی حکمیں اور علمائی تلاش کرنے کا فن بیسے علم اسسرار وحکم کہا جاتاہے۔ قرون اولیٰ میں نابید تفارصحابر کرام البین بہت تابعین اور دوسرے اکا برین کی پوری زندگی میں آب بدطرز فکر تنہیں یا بیس کے کم بیبلے حکم البی حکم البی حکم البی حکم البی حکمت تلامش کی جلتے ہے جمل کیا جاتے ، ان کے جال تو مرف ایک ہی چیز تھی اطاعت ، وہ اس امر کی تو تحقیق کرتے تھے کہ فلال بھیرے باسے میں خدا کا حکم کی جب مرکز تحقیق نہیں کرنے تھے کہ خلاکے اس حکم کی حکمت کیا ہے ، وہ جانے تھے کہ جاری حقل چھوٹی ہے ، اور خدا کے اس حکم کی حکمت کیا ہے ، وہ جانے تھے کہ جاری حقل چھوٹی ہے ، اور خدا کے علیم و جبرے احکام کی حکمت کیا ہے ، وہ جانے کے بیم و جبرے احکام کی حکمتوں کی گرفت کر نااس کے بس سے باہر ہے ،

سخیقت پر ہے کہ بیمعا مدحرف اسلام کے مسافظ فاص نہیں ، بکد دنیاوی
امور میں بھی اسی پر عمل ہذنا ہے ۔ کسی بھی تفض کو کسی ریاست یا ادارے کا فرد بننے
سے پہلے پر بق صاصل ہے کہ وہ اجھی طسیح سوبے کہ اس کا ریاست یا ادارے سے
انسلاک مفید ہے یا نہیں ، اور یہ کہ وہ ان کے بچو بزکر دہ قوا بنن کی پابندی کرسکا
انسلاک مفید ہے یا نہیں ، اور یہ کہ وہ ان کے بچو بزکر دہ قوا بنن کی پابندی کرسکا
ہے یا نہیں ، گرصب اُس نے کسی ریاست یا ادارے کے سسا بقاح فا قول کر اُللا م ہے جا خوں نے تشکیل دیتے ہیں
اگر وہ ان کی خلاف ورزی کرے گا توجرم تھرے گا اور اگران کی حکمین تالانش کے
گاؤگو یا این علی سے تا بت کرے گا کہ وہ ذمت روار مفرات اور قانون سازوں کی
فہم و دا نس راعتا دنہیں کرتا ۔

اف او کے بنائے ہوتے قانین کی مکمیں تاکمش کرنا توکسی صریم ہے ست بھی ہے ، اسس سے کہ ہران ان سے غلقی ہو یحتی ہے ، ممکن ہے کہ قانون سازندا ، سے کوئی غلطی ہوگئی ہواور وہ کسی مع مدی رقرح تک نہ پہنچ پائے ہوں ، مگر اللہ علیم د خیر کے قوانین میں برطرز عمل کسی بھی مومن کے شایا ن شان ہنیں اسس لے کہ مرسلان کا بدایان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی علم و کھست مرسب ہر حاکم سے اور اس کے قوانین میں غلطی کا کوئی امکان نہیں .

اس تبهید کے بعد کچھ ایسے مفاسد اور معزیت ذکر کئے جاتے ہیں جوخنا ومزاہر سے استخال رکھنے کی صورت ہیں بادعوم بیرہ ہوجائے اور جبیں اس سے ہیں کیا جارا اس کے بین کی صورت ہیں بادعوم بیرہ ہوجائے اور جبیں اس سے ہیں کہ این کہ بہت نہ موقع ہیں کہ این کہ ایس کے بین کو وہ نہ ہونے کے بزر ہیں ۔ نیز یہ خیال کر اور ست نہ ہوگا کہ اس وکر کئے جانے والے مفاسد وستن ایر بین اور کھنے بھی ہیں اور وہ نہ ہونے کے بزر ہیں ، بی خنااور مزاہر کی حرمت کی حکمتیں اور تھ دار ہیں ، بی خنااور مزاہر کی حرمت کی حکمتیں اور تھ دار ہیں ، بی خناور مزاہر کی حرمت کی حکمتیں اور بین بین البند ہیں ، جن کا احاط ہے کر ناکسی ازب ، نا فقی میں کہ کوئی بھی سیا ہما لفطرت ان ان مفیل میرس بین مفاسد اور معزات ان مفیل میرس کی مرسک ہے ۔ کے دائی میرس میں میں کہ کوئی بھی سیا ہما لفطرت ان ان مفیل میرس کی مرسک ہوں ہے۔

# مقامب زندگی سے غفلت

یربات کسی دلیل کی نماج نہیں کرائسان بنیاری طور پرجبوان ہے انگرعام حوان نٹ سے بہنت مختلف بلکر بہترہے ۔ کیونکر ہم دیکھنے ہیں کہ عام جواناٹ کی صلاحیتیں نسبنڈ کم ہیں اوران کا دائر ، کاربہنت محسد و دہیے اور بنظا ہران کاکام تمام زندگی ہیں حرف کھا ۲، بیٹیا درنسل بڑھانا ہوتا ہے ۔ جب کرائسان عام جوانات کے برمکس ذہانت و فطانت اور اعلی صلاحیتوں کا الک ہے ، دراسس میں دوسروں کومسیخ کرنے کی بے شال فوّت بائی جاتی ہے ۔ بینا کینے ہا آس نے اپنی فوّق اور صلاحیتوں سے کام ہے کرجرت انگیز کارنا ہے اکجام دیئے ہیں ، اکس نے سمندر کامسیندرد ندکر جہ زجلائے ، زمین کی جِعاتی چرکر علّداً گا یا ، فلک بوس بیپاروں کو باش باش باش کو باش باش کا میں اور ہوتا ہو کے بیٹ ہو کو گوتا بع فرمان بندیا ، لوہ کو موم کیا، بینور کا حجر اور مرکز پر کمند ڈالی ، زمین کو میسٹ دیا ، ہزار ور میل کے قلط منتوں میں مے کر ڈونے ،

سویصنی بان بر ہے کہ ان اورا علی صداحیت وی بین اورا علی صداحیت وی گئی بین بھی دورہ سے وہ کا تنات کی دور مری تام است باء سے مختلف بلک ان کا حاکم نظر آ تلہ مور مری تام است بیج اور سخر معلوم ہوتی ہے ، وردہ کا سّانت کا مرکزی انقطر محسوس ہوتا ہے ۔ بیسب کس سے ہے ہ آ ٹر انسان میں ور در سرے جا نواز اللہ میں ان نری کیوں ہے ؟ وربر نری س حد یک کیوں بڑھا ہوا ہے کہ اس کے مقابلہ میں دوسرے تام جا نوار اور است یا میے بس نظر ہے ہیں اور بران کا مشد ہشاہ ہے تا ہم معلوم ہوتا ہے ہ

واقع برب کوانسان میں یائی بانے و کی یہ بنا، توش اورصلاحتیں اور در در در کوسن کرنے کا یہ لا محدود او تو داسس بات کی دلیں ہے کہ انسان کا مقصد سیرائش و ، نہیں ، جودوسرے جا فراروں کا ہے کمیون کو در سرے ہا فراروں کا ہے کمیون کو در سرے کہ وہ لینے انسان کی خدمت کے لئے بیدا کئے گئے ہیں ، اس لئے ان کام عرف یہے کہ وہ لینے وجود کو بزر تعیب تناسل وغذ بر فرادر کھیں اورائسان کی خدمت کے لئے بمہ وقت نتا رہیں مثلے کہ وقت نتا رہیں مثلے کہ دہ مناسب جہ س دوطر زر فکر جتم بیتے ہیں ، تعین لوگ کہتے ہیں کرانسان بھی دوسرے جا نواروں کی طبیح محصن تناسل وغذ اسے بیر کیا گیا ہے ،

اوراس میں ادر عام حیوا نات میں کوئی فرز تنہیں ادراس میں جواعلی صلاحیتیں یاتی جاتی چروہ محض ایک الله فی مرہے ، جولوگ سے باتس کرنے بیس المضین کا فراور دس بربر کہا ماناب، اوران كابيط رِنكرانس أى غلطب، كيونكر جبياكر بم يبلي بناجيك بين، أمس كاتنات من إلى جانے والى مرجيزى بيدائش كا ايك مفصد ب اوركوئى شخص مى کسی ایر مبحی ایسی چیزگی نشٹ نرسی نہیں کرسک ہجراس دنیا ہیں موبود ہواور بیافتعد بود وربظابركا نات كى برييزكا جومففد نظراً أب وه بيكس نكسي مورت بي انسان كى خدمت -اب بيركه باكتنى برِّى حانت بوكى ، كم خودان ن كى پيدائش بيدمنف رسيد، حقيقت برب كرانسان كى يبديلتش كالمجمى أيك مفضع سيء أوروه بركم انسان نيابت النی کے منصب کوسٹیھائے ، وراس دنیایس خواکا ضیفہ بن کرز ندگی گذارے - اور د صرف خود مسکون واطبینان سے رہے ، بلکہ اپنی پوری قونتیں اورصلاحینیں اس دبیا کوامن وجین کاکھوارہ بنانے میں صرمت کرنے ۔ اورخودھی خواتعالی کے پی سنساجھتی ادراس كاتنات كاخان سے ابتلتے جوئے طریقر كے مطابق زند كى لگزا سے اورد دائي کوچبی اسکی طاعت اور فوانبرواری کی دعوت دے ، بیپی دہ حثیفنت ہے حسکی ٹیڑوکشاتی قرکن کریم نے ان الفاظ میں کی ہے

« وَمَا خَلَقُتُ الْجِلْتَ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعُبُ لَهُ وَكِ " وَالْإِنْسَ اللَّهِ اللَّهِ وَالْهِ

اوریں نے تر جات در ان راکو پیا ہی اس غرص سے کیا ہے کہ سیری عبادت کیا کریں :

یبی وہ بانٹ ہے چوھزنت ہواہ نامغتی محرشیفع صاحب رحمۃ انشرعلیہ نے اپنی نظم \* دلز کا تنات " بیس ہیں ہیں ہیں کہ ہے سہ

ہے بیسب ایجاد شور کن فکان برے گئے بیں ہوں الک کے لئے اور کل جہاں میرے گئے ذک کول ص ۲۵ میں میری بهتی بی سے مفنز سنن عالم کاراز کیوں نبور دزازل میں ہوچکی تنیم کار یبی دھ بسبہ ہے کہ ہرانسان ہی خلفت ، مذہب کی تراب ، موجود ہوتی ہے ،
اسی سے ابتدائے ، فرنیش سے آج یم ، بادجو دہ ارکوشش کے اف شبت فرسب
سے بھٹکا داندیا سکی کیسے کیسے فراعن ، محمدین اورشیا طین پیدا ہوئے اور ہورہ سے
ہیں جفوں نے اپنی کم فطرتی اور نفسانی ٹواہشات کی دھ برسے انسانوں کو فرہست
ہیں جفوں نے اپنی کم فطرتی اور نفسانی ٹواہشات کی دھ برسے انسانوں کو فرہست
سیکا مذکر ناچ یا، گر بھیشر ناکا می ہی کامند دیجھنا پڑا۔ آئے بھی دنیا میں کو فی شخص یہ دیولی
میسیا کرسے تک کہ اس میں فرہی دوس منہیں ہے ، بس باش صرف تنی ہے کہ کچھ خداست
میسی کو خلا مائے ہیں ، اور کچھ نتوں کو ، وطن کو ، انسانوں کو ، اور اپن ٹو ہشات و
میشیقی کو خلا مائے ہیں ، اور کچھ نتوں کو ، وطن کو ، انسانوں کو ، اور اپن ٹو ہشات و
سے خالی ہیں ۔ بغول اجال مرح م کے سے
سے خالی ہیں ۔ بغول اجال مرح م کے سے

الا ال تاره خداد سيس براسي وطن ب

قرآن ومدیث سے معدم ہوتاہے کہ ضائشناسی کا جذبہ انسان کی روح میں ہوست کر دیاگیاہ دانسان کی روح میں ہوست کر دیاگیاہ دانسان کے زمین برآ مارے جانے ہے ہیں انڈینا نے تمام انسانی ادواج کو جمح کرکے ان سے بوجھا تھا کہ ماکسٹ بوکر کہا تھا ، جکی وکوں کیا بی متحالا پر دردگار نہیں ہوں توان سب نے بہت زبان ہوکر کہا تھا ، جکی وکوں نہیں، مزدر ہیں ۔ نیز ایم صدیت میں آتا ہے کہ رسول انٹر صلی انٹر علی ہدر سے اسلام درا ، ا

شمامن مولود الا يول ملى الفطرة فابواة يهودانه او بنصرا منه او بجسامته ( بخاری کآب الجائز باب اذا اسلع العبی فمات الخ نج مراول ) بريد بوخ والا (اسلام کی فطرت سيم پريدا بوت به ايم اسك ال باب اس کو بهود و بنادية بين اين افراني المح و کام بنادية بين العراق المح و کام بنادیة بين العراق المح و کام بنادیة بين العراق المح و کام بنادیة بين العراق المح و کام بنادید بنادید بنادید بنادید بین العراق المح و کام بنادید بنادید بنادید بنادید بین العراق المح و کام بنادید بنادید بین العراق المح و کام بنادید بنا

معلوم ہواکہ فیراور معلاتی، مسلامتی فکراور اسسلام انسان کی پیدائشتی میرات ہے۔
اسی وجہسے ہم دیکھتے ہیں کہ ہرانسان فیروصداقت کواچھا سمجھ ہے۔ اور فطری طور پر
اسکی اہمیّت کا قائل ہوتا ہے ، اور حبب بدی اور مشسر کا ارتکاب کہیں دیکھتا ہے، با
کسجی کرتا ہے توضیر کی طلعت مرتوں آسے مسئاتی ہے ۔

خراور معلاقی کی بدفطری مراث ہی وہ چیزہے، جو ہران میں برجذبہ بیدا کرتی ہے، کدوہ می کل یا خیر طلق معلوم کرے ، اور اپنی (ندگی کواس کے مطابق ڈھلنے کی کوشش کریے ہے ہی جذبہ آسے فور وفکر کی دیوت دیتا ہے ، اور اس میں ایک طبح کی ہے چینی اور اضطراب بیدا کر دیتا ہے ، حیں کے ننیجہ میں اگر مجع فور وفکر سے کام ب جاتے اور طبیعت میں موجود ہے جینی اور اضطراب کو بحملایا یا نظر انداز مذکہ یا جائے نو انسان صراط سنتی می کی بین می کانے ۔

سسود وموسینی کاسب سے بڑا اورا ہم نفضان ہی ہے ، کدوہ انسان کو عارفی
انڈنوں میں گم کر دیتے ہیں ، اوراس ہیں موجود تلامش می کے جذبہ کو دبا یا بھلا دیتے
ہیں ، کیونکران ہیں منہ کہ ہونے کے بعدانسان ہیں لنرسن کوشنی اور مرور پہندی سے
جذبات بڑھتے جاتے ہیں۔ اور دنیا کی حجنت ، مظاہر نہیسندی اور مادّہ پرسنی اس کے
دل ہیں جگہ پکڑنے تے جاتے ہیں۔ سی لئے ان چیزوں ہیں کھوجانے کے بعدانسان کو
انٹی فرصیت بہیں ملتی کروہ یور کرے کہ اسسکی حقیقت کیا ہے ؟ آسے دنیا ہیں کیو
پیداکیا گیاہے ؟ اس کی فو توں اور صلاحینوں کا معرف کیا ہے ؟ آسے مرا ابھی ہے
پیداکیا گیاہے ؟ اس کی فو توں اور صلاحینوں کا معرف کیا ہے ؟ آسے مرا ابھی ہے
پیداکیا گیاہے کے بعداس کا انجام کیا ہوگا ؟

مردود دموسیقی کی میں وہ ضوصتیت ہے ہمس کی بناء پر آلات موسیقی کوعربی زبان میں مسلاھی ،، غافل کرنے والی چزس کہاجا تاہے .

اسى بات كوآب يو ن مي مجمد سكة بين ، كوانسان محفن بدمادى صبر منهين بو

ہیں نظرا آئے ،جس کا کام حرف کھانا بینا، وردوسری ادّی عزور بات کی تکمیل کرنا ہے ، بنکہ انسان بیں ایک لطبعت دازک اور حساسس روح بھی ہے ، جو ہیں نظر بنیں اُٹی ، اور حس کا تعلق عالم بالاسے ہے ، اور حس پرملکو تی صفت کا قلیہ ہے ، اس وقع کا کام بیر ہے کہ وہ انسان کو اس کا مینع حقیقی باود ولاتے اور اس کا تعلق ایک و وسری دنیا سے بالسل مغیر بادّی دنیا ہے کے سامنے قائم کرے ، اور بانس نکواس کے خالی صفیتی سے جو تردے ، اور اُسے اس طسیح فول نے سے جو تردے ، اور اُسے اس طسیح فول نے اس کو حکم دیا ہے ،

یهی وجہ ہے کہ ہر خیر ہے۔ ن انی رقی خوسش ہوتی ہے ،اورسسچاتی ، دیم دنی استفقت و مجبّت ، امن و آمشنی ، ذکر خدا دندی اور عباد ب الہی ہے آسے آسودگی نصیب ہوتی ہے ،اور وہ ان کی طلب گار ہوتی ہے ، چنا کچناگر یہ چربی د لمیں تو آس بر بے چینی عاری ہوجاتی ہے ، جانب ان کو مجود کرتی رہنی ہے کہ وہ حق تلاکمن کرکے اس برعل بیرا ہو ۔ تاکہ اسکوسکون بہنچے ۔

مرودد موسیق کابر انقصان میں ہے کری انسانوں کو مادی جم کی لڈنوں میں فن کر دینے ہیں بصر کی دحر سے انسان فن کر دینے ہیں بصر کی دحر سے انسان جادہ مستقیم سے دور ہو المانے ہے مکیم الامنت شاہ ولی الله دحم الشمنة علیہ مرور دو موسیقی کی محافظ میں :

وا نی کریم صلی الشرعلیدوسسلم نے جمیول کی عادات پر نظر ڈالی اور دیکھاکہ وہ دنیاوی لڈ ٹوں میں مگن ہونے کے لئے کس درج نکلفات سے کام بینے بیں ،چنا کچیہ آپ نے آئ میں سے اصولی اور بنسیاوی پویزوں کوحرام قرار دیا ،اور جو کم درج ہے کی چیزیں تقیس آتھیں کروہ تھمرا یا ، س سے کہ آ ہے جانے تھے کہ یہ چیزیں آخرین کو تصدتی ہیں ، اور ان سے دنیا کی ہوسس میں ، صافہ ہوتا ہے ... ، انہی اصوبی ہیزوں میں الیسی عم علا کرنے والی است یا میں شامل ہیں ہو السان کو دنیا اور آخرت کی فکروں سے فافل کرتی ہیں اور آدی کا وقت بر بادکرتی ہیں ، جیسے باہے ، تاشتے ، شطریخ اور کہوٹر بازی وغیرہ ۔ (محافظة الله باع م ص ۱۹۲)

صرف يهى نيه المناس المورد المال المال المال المال المورد المال ال

مسٹر دوموسیق میں سکا کروگوں کو امور مہتہ سے قافل کردینا عرف نظر بن حارث ہی کی دہائی ای بہت تھی ، بلک در تقیقت بیذ بہنیت ہمیشہ ہی دو تھنٹوں اور محکم انوں کی دہائی ای بہت تھی کہ کھنگا لینے کی کوئی عرورت بہیں آج بھی ظالم وجار حکم ان اپنے افتذار کو بر فرادر کھنے کے لئے عوام کو کسبنی ، ٹی وی ، تھیٹر اور مفض و مرقد دو بغیرہ بیں لگا دیتے ہیں ، کیون کو اس طسیع عوام ان کے کر تو نوں سے فافل ہو کرکھیل کو دہیں محو ہو جانے ہیں ، پکتان کی تاریخ میں بھی الیے وافعات بار باد ہرائے گئے ہیں اسی خاصیت کو بھا نہیں کرا سلام ویشن قر تیں آج بھی

مسلمانون کورنمہب سے بیگانداور منفاص برحیات سے غافل کرنے کے لئے رفض و کسرو دکو اکسرنس می جن چنا بخد امریجہ اور لبذن کی موسیقی او دولی خشت نے عرب دنیا پرکیا ٹرڈالا ہے اس سے کون واقف بہیں ہندوستانی کو کا لاڈن اور اوا کارڈن نے برصغیر سے سانوں پر بج جادو جادو جا ہے اس کے ٹراٹ کس نے بہیں دیکھے۔

حقیقت یہ ہے کر جوقوم مجھی سرددو موسیقی میں لگ مالی ہے دہ کسی کام کی بنيب دسنى مزيزن فى كر او كجااس كم ليغ ايين افتداركوهي برقرار ركه مشكل م وجا ناہے۔ ان نی ناریخ اس بات کی گواہ ہے کردب مجی کسی قوم نے رفع مرود بس ا منهاک اختیار کبسے وہ تباہ و بر ادم وکرر اگئی۔ روم دیو ان جسی عظیم قوموں کے زوال کے اسسباب پڑھیے رفص وسرود ادران کے نتیجہ سے پید ہونے والی فی شی ادمسه حبائي ال إسباب بس سرفهرست نفراً في كرد نيام سلمانو لكا افتدار معي بن تن يمت كم باجب وه لمولد الريض مرودين من مكر جب مي وقول مرود في مسلمان بادشا ہوں کے دربار اور اسلامی معاشرے میں فروع یا پاسلامی سلطنت این كسنحكام كهوببيهى اوراسلام وشمنوب نے مسلم معاشرے كوتليٹ كرے د كھديا . جنائيهمغلوب كى عظيم سلعنت سلما نول كم علمقرسته اسى وقدت أنتر يزوب فيصبني ب جب المحرشاه مد الي بطب معران بدام وف الكرا بودن بعرمسرودوفنا مي لگے دستے اورفن موسیقی کے امام اوربے مثال عالم پھھے جاتے بتھے ،اورہو اکسس وقت تكسددربارس نرجا تستق حبب كك موسيتي سع اكتار جات اورحرم مرا كى تورىس زېردىسى اىنىس دربارس شردهكىل دىنس .

حافظ (بن تيم حديث م فيهيت عن الصويتين الاحديث الخ ، کی تثری کرسفې صبت اسی حقیقت گويور بيان کرسته پي :

« ومعلوم عندالعامة والخاصة ال فتنة ساع الفناء والمعازف اعظعامن فتننة النوح بكثير والسذى شاحدناه نحن وغيسنا وعرفناه بالتجالي انه ماظهرت المعازف وآلات اللهو فيقوم وفنشت فيهعد واشتغلوا بها الاسلط الله عليهوالعيدو دبيلوا بالقحط والجيدب و ولاة السوء امداج السالكين لخ ص ٢٩٨) موام و پخاص دولؤں ہی جاسنتے ہیں ،کرخناء و معاز عن کافت کوحہ کے فتن سے زیاوہ خطرناک ہے جامجیہ حبن امرکا ہم نے اور دوسرد فے شاہدہ کیا ہے اور جے ہم بجریات کی جسسیاد پرجائے ہیں ا وه برس كرحس قوم ير عجى معادث و الاستكاروا ع ميسيلاا اور جس قوم نے بھی ان چیزوں بس شنولیت اسٹیار کی ، اسّرتعالیٰ نے اس توم پر اس کے دشمنوں کوسٹط کر دیا ، اور اسے ہوسے و تھا یس مبتلا کر دیا ، اور برترین لوگون کوان کا صاکم بنادیا -

پیمرماشے بی ان مغامسد کے پیدا ہوجانے کی دمبسہ بتاتے ہوئے۔۔ نکھتے ہیں :

وذلك انهم باللهو والعناء يقلبون حياتهم من الجد الى اللعب والسخرية ومن الرشد الى السفه والغمى ومن القوة الى الضعف والموهن فان حياة الغناء واللهو واللعب لابد تحلل عناصر القوة والنشاط العلى والعملى الذى لانجاح

للامنة ولا قوّة لها الابه فتضعف مسناميًا و واقتصاديًا وزداعيًا وحسكر يافضك عمن انهبارها المخلق وشدة تعرصها للعنة الله ويصبع امرها فرطا لان فتلوبها غفلت عث الحوف سنن الله وآباته وحكمته والبعث هواها فهويحاجل الى درك الوهن والضعفء یہ الس وجہ سے کہ ابوو خنا ہیں لگ جانے کے بعدان کی زنرگی کا رية سبنيده ادرحيتى الودكع بجائث كمين كود ادرسنسى نزاق كىطرف مرْجانَا ہے، اورد/شد وہرایت کی جگ حاقت وصلالت اور قرت د شوکنٹ کی جگرصنعت و وحن نے بیتے ہیں ، اس بنے کہ لہو وعندا اور کھیل کودیں انہاک کا لازی نیجے۔ یہ ہون ہے کہ یہ قومول کی علم وجمل کی البیبی گرانبها قوتوں ادرصلاحینوں کو دیک کی طبیع بياٹ جاتے ہيں امن کے بغیرکو کی قوم مجی زنرہ نہیں رہ سکتی ،چناکِر ص قوم بي برچيزي پيدا بوجاتي بي، ده صنعتي . زراعني ، احقادی اورعکری ہراعبارے کرود ہوجاتی ہے ۱۱ در اسکی قومت و شوکت اشكى لعنت اور كي الكارى وحب سيضم بوجاتى آاور الب كيول نه بود حبب ول انترکی نت بیوں ، امسکی آیات اور مکتوں سے ماثل بوجا يّن ،ادر نوامشات كى بروى كرسف مكيل نوان بي لازم بزولى اور كزورى بى سدا دى كى .

یبی بات شاعرمشر فی ڈاکٹر اقبال مرحم نے بوں کہی ہے سہ آبچھکو بتا دُس میں تقدیرام کیاہے ، مشیشرسناں اوّل طا دُس ورباب آخر

## بببرأنش نفاق

خناً اورمزامیری وجہسے خفلت پیدا ہونا، اور نود مشناسی اورخواشناسی سے محروم دہن، ایک الیب انقصان تھا، ہو ہرانب ن کے لئے نورہ وہ کا فرس یاسلان عام تھا، نیکن اسی غفلت کی ایک خاص صورت اور کھی ہے، جس کا نام تفاقی رکھا گیا ہے ۔

تفعیبل اس اجال کی بہ ہے کہ حدیث بیں ؟ آہے کہ تعنور نبی کریم صلی الشہ علمہ نیسے ہم نے ادر خایا ہے .

 الغناء ينبت النفاقف القلب كما ينبت الماء البقل؟

گا: دل میں نفاق بیداکر تا ہے ، فیس اسے پانی سبزہ بداکر تاہے۔

اس حدیث سے معلوم ہواکہ دوسیقی اور گانے باہے بی ہشتان دل میں دفاق پداکر اہے، اور برچیزیں ایک مان کے سے اس کے ایمان کے ضیاع کاسب بن سکتی ہیں۔ ملماء نے اس سلسلے میں بہت فور و فکر کیا ہے ، کہ آخر تمام معاصی بی سسرو دوموسیقی ہی کی کی ضوصتین ہے کہ ان ہی سے نغاق پیلے ہوتا ہوئے والے مصرات میں نفاق ہی پیلے ہوتا ہوئے والے مصرات میں نفاق ہی کوکیوں خاص طور بر بیان کیا گیا ہے ، اس سلسلے میں سب سے عمدہ بحث کوکیوں خاص طور بر بیان کیا گیا ہے ، اس سلسلے میں سب سے عمدہ بحث مانظ ابن قیم نے ، اعاف الله خان ، میں کی ہے ، اور المخوں نے نہات تفایل سے بنایا ہے کہ دہ خواص اور الزات کیا ہیں ، جن سے نفاق پر الموال تو الله خان ، میں کی ہے ، اور المخوں نے نہات دیل میں ہم علامہ موصوف کے بیان کا خلامہ نقل کرتے ہیں:

ا سردد دوسینی کی بهلی خصوصتیت بید کری فرآن کریم کے مخالفت بیس، اور

اکس مدیت میں ایفیں مشیطان کا قآن قراردیا گیلہے۔ اور نینطان کا قرآن ترفنا ق ہی پیدا کرسکتہ دی ایمان بطا ہراس نقابل کی وجریہ معلوم ہوتی ہے کہ: ر بر مرود و موسیقی س استستان الساس ور جرخفلت بیدا کر دیتا ہے ، کہ آدی میں قرآن کریم کو مجھنے ، اس پر مؤر و فکر کرنے ، اور اس پر عمل بیرا ہونے کا جذبرا ور عنوق ہی ختم ہوجا آہے۔ ب او فات الماویت قسراً ن جھی بے مذرت معلوم ہونے مان پر جو کچھ کہا گیا محققت ہے ، اوراد داس کا انکار کوئی ہیں کرسکتا اس کی مرید وصاحت کے لئے ہمو مقتر کو نقل کم دینا جھی مناسب معلوم ہوتا ہے جوا مع خوالی وہ اور علا مرابین ہوزی و میز نے کھا ہے ایر تعتر بڑا مین ان مول مورن انگر ہے ، بم سب کوس تقفی می فرکر تا جا ہے ،

الدا الحسين وداج كمية بيل كرس بغدا دس برسف بن حين وازى كازبادت كم فق مدوداند بوا بجب و بال بهري الولوك سدان كاسكان در ياخت كيا ، كرم شخص سريمي ان كابر توجيت مناه ده بي بجاب دينا عنه ، كراس زندين كوكيا بوجية بوشي بايش مشئر مين بهت تنگ ول بوا من كه ويزلي بياب منظ كالراده كرايا ، وات كاد قست هذا ، اس الم مسجد عي شب باشي كالفاق بوا ، بين بهت مترود منه ، آخر به سوچا كرجب كس شهرين كي بول توكم الركم الناس مل بي نول ، بر سوچر بيت بوجية بوجيد اس سجر بمد بين كي بيل وه وربية مقع امسجد عي داخل بوا توديك اكد مواب بين ايك حدين وجيل زوگ جين بين مساحة ايك رمل وكلى ب ، اوروه بز درگ اي توس قرآن فرايد التي بوت بيل درگ بين مين مين مساحة ايك رمل وكلى ب ، اوروه بز درگ

یمدنے قریب مکرسلام و من کیا ، میں کا انفوں نے جلب دیا اور مجر پاد بھا کہاں سے
کھٹے ہو؟ ہیں نے و من کیا ہمندا دسے آپ کی زیاست کے سے چلا آیا ہوں " پوجیے کوئی ہے نوٹرا کھا
سے بھی پڑھنا جائے ہو؟ میں نے و من کیا ۔ جی «اور مجر پر شعر پڑھا سے
سے بھی پڑھنا جائے تھے ہو؟ میں نے و من کیا ۔ و لوکنت ذا حزم اللہ کا مستعا تبینی
دلے مجد ہیں دکھنا ہوں کہ توجہ سے تعلق تعلق کر نکی بھیا و ڈالٹاہے ، اگر تو دعدا زوش ہو تا توس بنیا دکو
منصر کر دیا) ( بقیر صفح آئندہ ہر )

المحقی ہے ، اس طبح آدمی قرآن کریم کانوار دبرکات سے محودم ہوجا ہے ۔

السی بر قرآن کریم انسانوں کو بوجی سکھا تاہے ، اور حیں تم کی عفات اسس میں بدیا کرتا ہے ، سرود دو دوسیقی اس کے بائش برکس تعلیم دیتے ہیں ، اور بائکل ہی متضا دصفات پیدا کرتے ہیں ، یہی دجرہے کو قرآن کریم اور سرود و دوسیقی ایک دل میں ہی جہنیں ہوگئے ، اس سے کو قرآن کریم اور استان نی بروی سے وکا ہے ، عفت دیا کدامنی کا حکم دیتا ہے ، مضبوانی جذیات میں کنر ول پر اگر تاہے ، فراٹ بیان کی برود و سے منع کرتا ہے ، جب کر سرود دو دوسیقی خواہشات نفسانی اور انباع ہوی کی دعوت ویت ہیں ہے ، جب کر سرود دو دوسیقی خواہشات نفسانی اور انباع ہوی کی دعوت ویت ہیں جب میں بیار کرستے ہیں ، سفی جذبات کو جو کاتے ہیں ، اکتش مشہوت کو ہوا ویتے ہیں ، اور نس کو بوا ہے ۔

بح برسسرود و موسیقی آدمی کا مزم و وفارخم کردینے بین، مالانکو حزم و دفار ایس ای زندگی کالازمدہ ، جب کراد چھی دکتیں اور بے وقاری عرف منافی ایک کا فاصد ہے ، جنائی بولوگ مرود و موسیقی سے است تنال رکھتے ہیں ، دہ کہمی ترک بین آگر با نفوں سے اشارے کرتے ہیں ، کمبی انگیاں بجاتے ہیں ، کمبی بیر وین برائے ہیں ، کمبی بر مین بیر مین برائے ہیں ، کمبی مربی تے ہیں ، کمبی کر جا نفوں سے اشارے کرتے ہیں ، کمبی کر میا کہ اس بڑی بیزیں بجاتے ہیں ، کمبی کر میا کہ اور اس قدر دو ت کر آئی وارس قدر دو ت کر آئی دار می تربی کر دیا ، اور اس قدر دو ت کر آئی دار می تربیت دی آیا۔

متحوڑی دیر بعد مجھسے ہوے ، بیٹارسے کے بہسی مجھ کو یو سکیم کم کر طامت کرتے ہیں' کر اوسعت بن حمین زندیق ہے ، حالان کانڈ کے دفت سے بی بہاں بیٹھا ہوا فرآن متر میٹ بڑھ رہائی ، گراکس قطرہ کنسوکا میری آنکھسے نہیں گیکا «اور تتھا لأ بیشو فھے پر تیامت بن کرٹو آ پاکلوں کی طسیج چھنے چلاتے اور بے سری آذازین سکالتے ہیں۔ فاہرہے برسفار ہیں اور حواثیت قرآن کے تعلیم کروہ اخلاق کے باکل خلات ہے۔

سیماں برذکر آب علی نه بوگاکراسی قسم کی بے دفاری اور سفاری سزاب نوشی
سے بھی پدا ہوتا ہے ،اسی سے موسیق کوشرا ہو سے تشبیدوی جاتی ہے ، متراب بھی
ہوی میں خفات پر اکر تی ہے ،سغلی بغربات کو بھڑ کا تی ہے ، ترنا و بدکاری کی داعی
بنتی ہے ،انسان پر مربوشی طاری کرتی ہے اعقل بین نفقی پر اگرتی ہے ،شرم دحیا
میں کی کرتی ہے ،اخلاق و مترقت کو خم کر و یہ ہے ،اور مزم دو فار کوسے جاتی ہے .

سی کی کرتی ہے ،اخلاق و مترقت کو خم کر و یہ ہے ،اور مزم دو فار کوسے جاتی ہے .
میں کہشتمنال رکھنے والا بھی شخص اسی صفت کا الک ہوتا ہے ، کیونک وہ دو حال سے
میں کہشتمنال رکھنے والا بھی شخص اسی صفت کا الک ہوتا ہے ، کیونک وہ دو حال سے
خالی ہیں ، یا تو وہ نماز روز سے اور دو سری حبا دقوں که تارک ہوگا، اور کھتم کھلڈ اس
گناہ کو کرے گا، اور علی الاعلان ہے جیائی کا مزبک ہوگا، تو آپ صورت میں دہ شخص
ہرترین قسم کا فاسق و فا جرانسان ہے ،اور کسی مومن سے یہ تو قع نہیں کی جا سکی

یا پیر بظاہر وہ نماز بھی پڑھتا ہوگا ، روزے بھی دکھتا ہوگا ، اور دو مری میاد تیں ہے کہ اور دو مری میاد تیں ہے کہ کا ہوگا ، گر چری چھے موسیقی دخناہے بھی لطف افد وز ہوتا ہدگا ۔ تواس مورت میں وہ جیسانظر آ آہے وہ ب بہیں ہے ، کیونکہ ظاہر تو وہ اسٹر کی محبقت اور آخرت کی فکر کوکر نالب ، گراس کے دل میں مشہوات کا دریا موجزن ہے ، اور وہ السی پیزوں کی محبت میں اشاور اس کارسول نا ایسند کرنے ہیں ، اس کے دل میں مشاور اس کارسول نا ایسند کرنے ہیں ، اس کے دل میں گانے اور موسیقی کی مجبت بھری ہوتی ہے ، اور شدیت محبت کی وجہ سے معلوم ہوتاہے کاس وہ فدا اور سول کی کوابریت کو میں نظرا نداز کردیا ہے ، جس سے معلوم ہوتاہے کاس کے دل میں مسے دو موسیقی کی مجت خوا اور در مول کی مجبت سے زیادہ ہے اور یہ فاص

نفاق ہے۔

س نفاق کی ایک بڑی علامت بیھی ہے کہ ذکر و حبادت میں کی ہو ، تماز بیر سست کی ہو ، اور ایک بیل سست کی ہو ، اور ایک با میں ہے کہ ذکر و حبادت میں استفال کی دج سے در و موسیق میں استفال کی دج سے ذکر و عبادت بے نطعت دب جان ہو کر رہ جائے ہیں ، اذکار میں ہی دل نہیں گئا اور طبیعت بھی ہر و ذخت معاصی اور اکم تم کی طرف ، تل دہتی ہے ۔ چنا مجنس مرود و موسیقی بیں جتلا بہت کم لوگ آ ب ایسے پایش کے ، جن بیں بیصفات نہوں ،

س مذنی بُراکام کرت ہے ،اور کھ بنائیے کہ بھیاکام کررہا ہوں ، یہی توکس فہی مودو موسیقی سے کششغال رکھنے والوں کو ہوتی ہے ۔ چناکی بعض لوگ نوالی سننے ہیں اور کھنے ہیں سی سے چین کہ لینے ول کی اصلاح کر لہے ہیں ، لعبی نگے اور کوسٹی سننے ہیں اور کھنے ہیں کہ لینے ول میں رفتہ سے بدیا کر لیے ہیں ، اور اپنے تطبیعت و ازک اصارات کو آبھار کر اپنا ارتقاق فر لینے نو دائی موسے رہے ہیں ، حالا بحراس عمل سے وہ اپنے قلید ، ور اپنے اخلاق وکر دارکا کلا خود کھونٹے ہیں ۔

اسط سے مغی اور مدائق یس بھی ٹڑی مشابہت ہوتی ہے ،کیونکہ مذافق دین و ایمان کے طوف شبہ ت کے فلندیس مبتلاکر : اپنے قومفیٰ ہوئنت و پاکوامنی کے برخلاف مشتہ وات کے فلنہ بیں ڈبو دیتا ہے ۔

#### فعانشنى اورعر بانيت

فاشی اورع بابنت ایسی نبادکن پیزیس پس، بواگر کسی معاشرے بی عام بوجاتی تواسے صفحت سبتی سے مثاکر ہی دم لیتی ہیں .

میونکه دانعه به بے کوشہوانی نون دوقیق فے ادر جوہرہ ، جو ایک طرف تو نوج انسانی کے بقاء کا کام دیتی ہے ، در دوسری طرف انسان کو وہ طافت میآ کرتی ہے ، جو آسے اعلیٰ اور تعمیدی کام کرنے میں مددسے ،اسی دجہ سے اس قوت کی حفاظت اور آسے منیا عصد بچان ابہت عزوری ہے ، علاوہ افریں مشہوانی فوتت کا کا بےجا استعمال جی طسیح معاشرے میں کا بےجا استعمال جی طسیح معاشرے میں جا خلاتی اور اناد کی بھی بیدا کرتا ہے ،اور بے جینی واضطراب اور خانگی زندگی کی تباہی کا سبب بنتا ہے ۔

اسلام شہوانی قرت کو تعیری کاموں میں کمستعال کمرتا ہے ،ادر آسے ایک ظامی نظم دھنبط کے کا بلع کمرتا ہے ، اوراس کے بے جالور خلا استعال کو توام قرار دیتا ہے ۔ اسی سٹے اسسلام پیں زنا بدنزین جرم ہے ،ادراس کے ادنکاب کرنے والے کی سزا کو ڈے یاسسنگسادی ہے ، زنا کے مفاسد کیا چیں اور کسی معاشرے کو برباد کرنے میں اس کا کتنا ہم نفہ ہے ، یہ امور تواہیے ہیں جن برتفھیلی محت کرنے کے بے ایک تقل تھنیعت کی حذودت ہے ، طوالدت کے خوف سے جم یہ مجت تھا آماز کرنے جس ۔

گرانتاجان بینا صودی ہے کہ اسس دھرف ڈناکو حرام قرار دیتاہے ، بلکہ اسس کے دواعی کو بھی حرام کہتاہے الادرالیسی تمام است یا اورا مور کر گڑی بابندی سگا دیتاہے ہو این کے دواعی کو بھی حرام کردوں کو دیکھنا ان کے ساتھ تنہا تی بین اٹھا بھینا ان کے ساتھ تنہا تی بین اٹھا بھی بھی است امور حرام بین مغنا و مزار برکی حرمت کا بھی براس میں ہے کہ برز اکا داعیہ بیدا کرتے ہیں اور انسان کے سنی جذبات کو اُجھارتے اور اس کی شہونی قوتوں کے انتقاد کا مبدب بنتے ہیں ۔ اس سلسلے میں بزید مین ولید کا مقولہ آپ بڑھ بی بھیے ہیں ،

حقیقت یہ ہے کورت کی اونرب ایک تدرتی نری ، اوپ اور و دبیت ہوتی ہے ، ادرمرد کی خواہش نفسان کو ام النے میں اسکوٹرا دخل ہوتا ہے ، حب اوی اواز کی یہ کی میں کی یہ کی میں اسکوٹریٹ ہے ، تو اس کے گلے سے نکلے ہوئے شریلے نفے اور دوسیقی کمتی سح آفزیس

ہوگی،اس کا بخوبی ا نوازہ کیاجا سسکہ ہے ،غالب بیجارے نے ٹھیکسہی کہا ہے مہ مطرمب بدنغمہ دم برائنمکین و ہوکسش ہے .

بینری مشاعری نہیں ، بکدایک نفسیاتی حقیقت ہے ، جصے جدید ماسریں لفتیات نے مجی تسلیم کیاہے ، ہمیو لاک الیس کہتا ہے ،

"ان ن کے میسی جذبات کو بدار کرنے میں اوا ذیر موسیقی کوبڑی اہمیّت کال ب ،اور اسس موضوع بر موٹ دعوہ وس کی دائے سے اتفاق کیا جاسکت ب ، کوت سامعے ذریعہ جنگ کو جناکہ عام طور پر بمجاجا تا ہے ،اس سے کہیں زیادہ واقع ہوتادہ ناہے۔

(تقيرقراك التريزي مولاناعيدالماجدوريا كبادى ج مع ١٩٩٣)

قرآن مکیم نے اسی حقیقت کے پیش نظراز واج مطہرات کوار کا اور سلمان عور قول کو نا نباً یہ عکم دیا ہے کہ :

" يُنْسِكَا ۚ النَّبِيّ لَسُنُّنَ كَاحَدٍ مِّنَ النِّسَكَةُ وَإِن اَتَّفَيْنُنَّ فَكَ تَعْفَعُنَ الْمَعْرُوفَا بِالْقُولُ فَيْظُمَعَ الَّذِئ فِي فِئْ قَلْهِ مَرَّنَ دُوتُ لَنَ قَوْلاً مَعُرُوفًا فَآ د احزاب: ٣٢،

د اے بی کی بولوا تم عام عودتوں کی لمسرے نہیں بوجب کتم احترے ڈرتی ہو تو اپنے لہجب ہیں نوی من اختیار کو کا سرے اپنے لہجب ہیں نوی من اختیار کر وکر داکسس سے ، ایلیے تخص کوخیال خاسد پدا ہوئے ہے اور دھیا اور حفات کے بالا ہوئے ہوئے ہوئے کہ دل میں خوابی ( بور) ہے اور دھیا اور حفات کے اور دھیا اور حفات کے موافق بات کیا کر و

ازو ج مطارت ادرسلمان در نون کو پیمکماس سے دیاگیا تفاکر عرب کی جا ہی تہذیب بس آج کن کی جا ہلی تہذیبوں کی طبیح پر دسنور نفاکہ عور تیس نفیغ سے بڑسے بڑیسے طرایقوں سے آواز اور لدائی ہجر ہی طرح طبیعے کی رعناتی نز کسنٹ اور دلفریبی ہیں دا كرق تفيس، يرتبز أن كي فيستن ايبل سوسائى بين داخل تفاء اس سلط مسكى مانعت خاص طور يفرانى كئى ، علاً مرقب وحمل فتعت عليه تفحق بين كد :

كماكانت الحال عليه فى نساء العرب من مكالمة الرجال ترغبه عرائصوت ولميسنه مثل كلامرالمريات والمؤمسات وتنير زطى: عام سام

ومسدان مود توں کو گفتگو کے اس طرائقیہ سے روک دیا گیا ، بوکر ذائہ جا ہدیت میں طرب مور توں کی مادمت بن میکا نظا ، کرمب وہ مرد دارسے بات کر تیں توان کی آلاز اور درلیہ لیچھ کی بناوٹ مردوں کو اپنی طرف ماکس کرتی ان کا ارتبہ ایجر بالکس ایس بوتا بھے ذائی در بدی رمورتوں کا ہوتا ہے ،

اس آیت کے نزول کے بعد معض امہات المومنین کا یہ عول مقالد آگرکسی فیرمرد سے کلام کر ایڑ جا آفا ہے مند پر مانفر کہ لینیں تاکہ آواز برل جائے۔

وطيراني لبسندحن دروح المعاني ع مثى

اسی کین سے پرمسٹل میں واضع ہوجا آ ہے کہ تورتوں کی آ کا ذیر بھی کڑی پابندی ہے ،اور پر کھی عزورت ہوا در کسی ناموم سے بات کرنا پڑجائے تو بات کی مباسکتی ہے ، گروہ بھی نوپے وارا ورنزاکت واسلے ہج سے مہنیں ، بلکہ اس طسیح کرم اسم کے ول بیس کو تی براخیال بیدار نہوسکے ۔

ادر بھداد عور تُقرب کی آواز پریا بندی کیوس نہیں ہوگی، حبب کرسلان کورتوں کو برحکم میں دے دیا گیاہے :

ر كُلاَيْضَرِرُبُنَ بِأَنْجُلِهِ فَكَرِيْعُ لَمَّ مَا يُخْفِينَ مِنُ ذِيْنَتِهِنَ دسورة فرر:١١)

الداويش ابنا سرزورست در كميس كدان كالمخفي ذيور معلوم بوجائد

در اور سرادیمان دو فراورین جواز خود نهیں بجے ، بلکس چزی درگڑسے رج آتھے چی، شاہ چوتے کرف دخیرہ . فرآن نے امہی کے بارے میں ارمث دفر ایا ہے کہ ان کے پیننے دالیاں برزمین برزور سے زرکھیں، لیکن دہ زاور جن سے از خودا واز پدا ہوتی ہے ، شان گھنگر و توان کا بہنا ہی ناجا تزہے ، کیون کر مدیت بی جرکس سے عافدت آئی سے مبیا کر تفصیل سے آھے آر ہے )

اسی آیت سے برمیم معلوم مواکر جب زیورکی آوان کے اخفاء کا اتنا (بنام بیٹے توصا حب زلیرکی آوان کے انتخاب کا اتنا (بنام بیٹے توصا حب زلیرکی آوان کا اخفاء مکر اکٹرمورٹ قنسند دمیلان موجاتی ہے کیول ندقا بل استام ہوگا۔ دبیان القرآن ۲۵ ص ۲۹۹)

علَّام برابو بحريصاص صفى تكفيَّ إلى:

وفيه دلالة على ان السرأة منهية عن دفع موتها بالكلام بحيث يسمع ذلك الاجانب اذكان صوتها اقرب الى الفتنة من صوت خلخا لها ولذلك كره اصعابنا اذان النساء لانه يحتاج فيه الى دفع الصور والمسرأة منهية عن ذلك.

#### (احكام القرآن ج ٣ ص ٣٩٢)

اس آیت بی اس مریرمین دلافت ہے کا ورقون کے لئے بات چیت کرتے ہوستے اس مد تک آورز بلند کرنا منع ہے کہ نامحرم مروسشن سکیں ،اس ۔ لئے کر اسکی آورز اس کے زیو دانت کی آواز کی نسبت زیادہ فتر بیں مسئلا کرنے والی ہے ۔

اسی وجسے ہمائیے اصحامینے بورت کے اذان دسیے کو کمرہ ہ قرار دیلہے ،اس منے کراس بیں آواز طبندکر نا پڑنی ہے ، اور بورت کور فع ہمت

ے منع کیا گیاہے ۔

خد لاصدی بنظار مردوں کے لئے اجنی قورت کی اوا دستنا بداخروت جائز نہیں ، نیزید کہ اگر عور نین کسی هرورت کی بناء پر اجنی مردسے بات بھی کریں تو ان کوچا ہیئے کہ لیف ہجر ہیں با تکل بھی لوتے پیدا مکریں ، کیو کو اس سے بنعی قریبالیدی اُمیّن کا اس امر میاجا ع رہا ہے کہ کسی اجنی عورت سے گا اسٹنا حرام ہے حتیٰ کہ سلف میں سے جو صوات ابا حبت بختا کے قاتل رہے ہیں اُن کی مجی بڑی اکثریت اجنی فور توں سے گا ناسنے کو حرام ہی کہی ہے ، مقامہ مرتقیٰ فرمیدی سنفی و سکھتے ہیں :

وقال صاحب الامتاع وذهبت طائفة الى التفرقة بين الرجال والمتساء فجزموا بتعريه من المنساء الاجانب وأجروا الحفلات فى غيرها تقال القاضى الوالطيب للطبق اذا كان المعنى امرأة لهي بمحرم له فلا يجوز بجال سواء كانت حرة اوم موكة قاله الاصحاب وسواء كانت مكشوفة اومن وداء حجاب وقال العتاضى حسين فى تعليقه اذا كان المعنى امرأة فلاخلان انه يحرم سماع صوتها وقال ابوعب لا الله السامى انه يحرم سماع صوتها وقال ابوعب لا الله السامى فذاك اذا كان في من لا يحرم صوتها كزوجة اوامت فامتامن يحرم فلا يجوز قولا واحدًا وقال القرطبى جمود فامتامن يحرم فلا يجوز قولا واحدًا وقال القرطبى جمود من اباحد حكوا بتحريه من الاجنبيات للرجال ومن الاحتراك المرجال والمناوات للرجال والمناوات المرجال والمناوات المروات المرجال والمناوات المروات المروات المرجال والمناوات المروات الم

(اتحاف السادة المتقين ج ١٠٠١)

صاحب الامتناع (علامہ ابو الفض جعفرین تَعلب اوٹوی شافع) کہتے ہیں کہ ایک مجاحت نے مردادر عودت کے گانے کے درمیان فرق کیا ہے ، اوامنی عودت سے گاتا سننے کی حرمست برجوم کیا ہے ۔ اور محادم سے گانا سننے میں اخذا ف دائے کا اظہب دکیاہے ۔

قاصی الوا مطیب طبری کہتے ہیں کہ جیب مغنی نامحرم عودت ہو، تواس سے گانا مسنن کسی حودت ہر کھی جا تزنہیں ، چاہے عودت آذا و ہویا مملوکہ یر ہے ہیں یا ہے ہر دہ .

قامنى حيى ابنى العليق ، يى كهة بي كرجب مفى درت بوقواس إن يى كوكى اختلات منبى كراسس كالانات استناح اسب .

ابوعدالشددسامری منبلی این کتاب استوعب ۱۰ پین مکھنے ہیں، ختاء کے یائے میں برج بہنے کہاہ استوعب ۱۰ پی کھنے ہیں، ختاء کے یائے میں برج بہنے کہاہ نہ سان است میں برج بہنے کا دائد سندا حرام ہے ایسے بوی یا باندی سے جہاں یک اجنبی اور نامح م حورث کا سوال ہے تواسس سے گا نامسنت کسی لیک قول کے مطابق بھی جائز بہنس ۔

امام فرطبی التی کہتے جس کرجہور قاکین اوست مردوں کے سطے اجنبی اور آوں سے کا نامسٹنا حمام ہی قرار دہتے ہیں ۔

یرتوسی امردد سکے منے عور نول کا گانا مسننا، کمدہ حرامہ، باد کل اسی طبی عور توں کے سے تھے ہیں، کہ مرد کے سے تو میں اجنی اجنی مرد کا گانا سننا موج ہیں، کہ مرد کے سے تو تورث کا گانا سننا موج ہیں، گر تورثوں کے لئے مرد کا گانا استنا موج ہیں ماذ کا اللہ انہیں ، حورث کے لئے میں اجنی مرد کی آواز اور اسس کا گانا اسی، قدر خطر اک اور ایس کا گانا اسی، قدر خطر اک

مشهورمغرى مفكر فادبيث كاكهناب كدار

آماز کامشره اسکی کیفیت اورقت ۱۱سکا ۱ مروها و ۱۱س کی نفاست دورتیزی، فیرمحونی شرعت سے محبّت کا بعث محصاتی ہے ، آواز کی اس درم ایجیت کا انداز ۱ اس سے کیا جاسک آب کرور توں کی خاصی بڑی تعدولا ایتے گئے تیوں برعاشیٰ ہوتی رہنی ہے ،

د تغیرفرآن انویزی بروا امیدال جدوریا با دی ن ۲ ص ۲۰۰۰) الملکسا سی باشن مغربی مفکرین آسے کم د مہت جب ، و پی باشد ایکنسس لمان بادمنشدہ سلیمان بن الجد نے صربیوں ہیئے کم ردی تغی، وہ عور توں ہر مردمغنی کی آواز کے انزاش بدل کرنے ہوئے کمتے ہیں :

و او نست ببلاتا ہے تو آو نشی ہے فود ہوجاتی ہے ، بھرا ہو کسٹیں شہوت میں آواز محالم آئے ، تو بھری مست ہوجاتی ہے ، بھوز خشرخوں کر بہے تو کبو تری مزے میں اُجاتی ہے ، اور جب مردگا : گا آہے لوطورت طرب میں آجاتی ہے ، وظیس اجلیس ص ۵ میں ،

صنود بنی کریم صلی انڈوالیسب وسلم نے بھی فالبااسی بات کو المحافا رکھتے ہوئے صنرت انخرش پیٹر سے ادرش اوفر ایا تھا :

٠٠ ويعك با البخشم سوقك بالقواوير ١٠

رجيج بخاري يع ٢ ص ٨٠٠

نخصلام هه انجشه ؛ ذرا آم سنن میلاد اورآ بخینون کاخیال دکھو۔ اور معنرت براءین مالک سے ادرث و فرما با بھا ،

> یا برا ایاك والقواریر لایسمعن صوتك (كنراسال ع م ۲۲۲س

لے بروان آبنکیوں کا خیال دکھویمتھاری آواز پسن یا بش

ان دونون احلايث يرتفصيلى بحث اينيمو قع يرات كي. يهل يدجان لينابعي مفيدب كرامرد دب دليش لأكى سكادا سنناصي حرامها

مؤوتوں کے لئے بھی ودمرووں کے لئے بھی کیونکہ اسکی صورت میں بدکاری میں ابت لاء

كازياده فدكت ب علام مرتعنى زبيرى دفي كمية بن

٥٠ قال القرطبى يحرم سماع الامرد الحسن وادعى ان الفتنة فيه استدوالبلية اعظعرفان المملوكات يمكن شراءهن والحرائربيمكن التوصل اليهن بالشكام ولاكذلك الامرد "

(اتعافالساده المتقين ج ٧ ص ٥٠١)

المام قرطبی کی کھنے ہیں کم ہو بصورت ہے رئیش لڑم کے سے کا نامسننا حرام ہے الناكاكها سيحك اسس صورت مي فقذ زياده مشديرا وديمشر زياده خطركا ب،اس مع کم باندیوں کو توخسر یا جاسکاہے، ازاد مورتوں سے کا ح كرك تعلق قائم كيا جاسكت وجب كدامرد الصكسى بخرعى طرافيه سے دصال ممكن منيوں . زهب كے نتيجب ميں لواطت ميں اللاء كا فد (4

عورتوں کے لیے میں امردسے گاناسٹنا اس لیے زیادہ خطر ناک ہے کہ وہ الداک لعَ عام مردكي نسبت مسبل الحصول ہے . وہ اپنی نوا ہشات اس سے بہت آسانی سے بوری کرسکتی ہیں۔

خىلاصىلى ئىكلكى كاناست سەزىي مېتلامونى ياكى طونكى دىكى چٹیت میں ماس ہونے کا فرائسہ ہے۔ ادریہ نا قابل فردید حقیقت ہے ،اس سے كوفي شخص انكاد منهي كرسكة . علاّ مداين الجوزي صنبلي رحم الشيست عليه ككفت بين : مجانا چاہیے کا اے س ددائیں جمع ہوتی ہیں!

ا يدد لكوفوالعالى عفلت بطور فاواكل فعمت بين فاقر بيض عفالل ويتاب .

یددلکوجدماصل بونے دالی الدّقوں کی طرف را فلب کر تا ہے ،ادران
کے بوراکسنے کی ترفیب دیتا ہے ۔ ہرضم کی حسی شہویتی بیدائر تا ہے جی
میں سب بڑی سنہوست جنسی نوابشات کی ہے ،جس کی کا مل الدّت نی
نی عور توں بیں ہے دکہ کال جدن بید لین بیدن گر بیمی حقیقت ہے
کی نی تی لدّ تیں طال در نیس رے ماصل ہونا د شوارہے ،المبذا یا السان
کوزنا برا بجارتا ہے۔

معلیم ہواکہ زنا اور خنا دکانے ہیں بکطی نسبت اسی جہت سے مخادوح کی لذّت ہے اور زنالذات نفسانی کا بڑا صرب اسی ہے مدیث بیں آیا ہے۔ العناء دقیت الن نا ، بین کا ناز ناکا افسوں، مدیث بیں آیا ہے۔ العناء دقیت الن نا ، بین کا ناز ناکا افسوں، دیشیس بلیس ص ۲۹۱).

نخالے زنا بھی راتی "ایک سیا کلیہ ہے ،جس سے موصوف کسی کومسسٹنی نہیں کرتے جنا بھے ایس کھے ایس کہ :

ہ رسب کوصلوم ہے کہ عام آ د میوں کی طب تھ دہنسیادی طود پر، پکس ہیں الد ان میں کہ جی اختلاف بنہیں ہوتا ، چا کخراگر کوئی جوان آدی سسلیم البدن صبیح المزاج دکائی کرے کہ اچی عود تیں دیکھنے سے وہ بے قرار نہیں ہوتا ، اس کے دل پر ان مجا کچے الز نہیں ہوتا ، ادراس کے وین میں کچے مزر نہیں آتا " قویم کسکو چیو الکہیں گے کیون کو ہم جانتے ہیں کہ سطیع باتع کی اس ادراگر اس دعوٰی میں اسسکی مستجانی ناست ہوجائے قویم جان لیں کے کہ اس کو کوئی مرفز ہے ، حسکی وج سے دہ طراحت رال سے خارج ہوگیا ۔ پھراگردہ بہانے ڈھونڈ نے اور کیے کہ ہیں امھی مور تی ہمن طبرت عاصل کرنے کی فرض و بہانے ڈھونڈ نے اور کیے کہ اور الدائی کی فرض و بہا کہ اور الدائی کی فرض و بہا کہ اور الدائی کی کہ تعجب کرتا ہوں " نو ہم کسس شخص ہے کہیں کے کہ طبیع طبعے کی دومری اور بہت سی مباح چزوں کو دیکھنے میں بہت کا فی معرب ہے اور کو دیکھنے ہیں تو طبیعت کا فیطسری میں بہت کا فی معرب ہے اور کھتا ہے کہی نیم بین ندکمہ کہ یا وجود میلان صنعیت الہی میں فور کرنے کی فربت کے کہی نیم بین ندکمہ کہ یا وجود شہوت ہے گرمیے نیم بین ندکمہ کہ یا وجود شہوت ہے گرمیے کی فربت کے کہی کی کو کی طبعی میلان اکس شہوت ہے گرمیے میلان اکس ہے ساکر دوسری طرف ندگا و نہت کے کہی کہون کی طبعی میلان اکس

مائک اسی طبیع ہوشخص یوں کہے کہ ہر مست کر فینے والاگانا ہو ولوں کو بے قسداد کر دیناہے ، عشق کا محرک بنتاہے ، اور دینا کی مجبت ہیدا کرنا ہے ا مجھ پر کچھ اثر نہیں کرتا ، اور حس دنیا کا ذکر اسس گانے ہیں ہے ، میراول اسکی طرف متو تمب نہیں ہوتا یہ تو الیے شخص کو ہم جو ٹاکہیں گے کیونکسب طباتع بیکس ہیں ۔

بھراگراس کادل خوف اہلی کے مبیب نف نی خواہشات سے وافغت ہمی دور ہو تب بھی پر عزا طبیعیت کونف انی خواہشات سے نزدیک کر شعدگا ، خواہ وہ کنڈا ہی منتنی اور میر ہیزرگار کیوں نہو !

#### (نبیس،ابیس ص ۲۹۴)

واقع برے کرکوئی سمی جگناہ کدہ ، موسیقی سے خالی نہیں ہوتا ، کمونی موسیقی ان تی افغیر موسیقی ان تی افغیر موست فرا بیست فرا بیست فرا بیست فرا بیست فرا بیست اور بنتی ہے ، موجودہ دور کے المرر توموسیقی تفریحات می الارمست بن کردہ گئی ہے ، اور معاشرے بی مشمولیت ، مورک بیت اور بے جاتی بھیلانے ہیں اس نے فرر دست

کرداد داکیا ہے ، موسیقی میں بستد ہے کشہوانیت کے بڑھتے ہوئے ظبر کا ذکرکتے
ہوتے پر وفیسر سود دکن اپنی تھنیف جاہ کا میں گھتے ہیں:

'' ابتدائی مغربی اوب کی طبیع قرون وسطی کی موسیقی ہی زیادہ تر خربی تھی، یہ خدا
سے لودگانے کا ذریعی سرعتی ، اوراس میں جنس کا کوئی طغر بزتھا ، بار ہویں صدی
سے طیر خربی وسیکو لر ہوسیتی کا آغا فرج تا ہے ...... ہجر دفت دفت خربی وسیقی
کم ہمون ٹی ، اور سیکو لر ہوسیتی بڑھی گئی ، یہاں بک کرمسیکو لر نفر نگار وں کا
سیس جو سو لہویں صدی میں تقصر بڑھ کر او فیصدی ہوگیا ، اور سیکو لر
مدی میں 40 فیصدی ہوگیا ، اور سیکو لر
مدی میں 40 فیصدی ہوگیا ، اور سیکو لر
مدی میں 40 فیصدی سے بڑھ کر آئیسو ی

جب ہوسینٹی زیادہ سیکوئر ہوگئی تومبش مخالعت کے دوبان اورعاشنٹی کی دنگین واسستان کی طرف زیادہ توحیسہ دی جلسنے دنگ ۔

جھیسے جیس میں میں مدی کی موسیتی کی طرف آھے ہیں تو ہم و کیھنے ہیں جنسی رومان بھی اصل مومنورع ہوگیا ہے ،اب پیسلسل ایک اہم مقام حاصل کمرتا جار ہا ہے ، اودجد پڑوسینتی بشر در بچ نہاوہ سے زیادہ مشہوانی خیرشا تسسنت اور وحشیات ہوتی جارہی ہے .

جنس پرستی کایر حجان مقول عام سیسیتی میں الحضوص زیادہ نمایاں ہے۔ پاپوٹرجاز ( ٦٨٢٢) ناشٹ کلب، ٹیلی دیڑن اور ریڈ بوکی سیسی انتہائی عربیاں، پرسنسہوت، اغواء کی ترخیب دہنے دالی، نیز گراہ کن ہوتی ہے۔ ایسے گانوں کے دیجار ڈ المکوں کی تعسداد میں فروخت ہوتے ہیں، اور ریڈ بوادر شلی ویڈن کے بروگراموں کا خاصب بڑا صحتہ دیسے گئے ریکلادوں ک تخاد که ندر بودار منتهد و لیے نغسه نکارس کی پرستش لاکھوں افراد کرتے بین اور اُنظی الی معادم سر بجنید و نفر نکاروں کے مقابلہ میں کئی گذا زیادہ الم آہے ، اور اُنظی الی معادم معادم ۲۷۰ میں ۲۰۰ میں میں ۱۲۰)

ہمارے ہوجودہ دور میں موسینی معاشرے کے بگاڑیں جتنا صقہ لے دہی ہے' اتن کو آل اور چزر نہیں ،فلیں ہوں یا ڈراھے ، نامی ہوں یا کانے شراب خانے ہوں یا نائٹ کلب کو تی چیزالیری نہیں ،جوموسینی سے خالی ہو کیا یہ سب دیکھنے کے بعد مجی اس سے انکار کرنا ممکن ہے کے موسیقی مشہر انیت کو جواد تی اور زنا کا دا معید بنتی ہے ؟

 $\bigcirc$ 



كشف لعناءعن وصف الغناءري

مُصَنِّف حضرت مولانا مفتی هیچ لانتیفی صاحب کی الله مالیکه مفتی اعظم پاکستان

> ترجمه وسشرج وتحقیق محیقه کم المعجب استاذورفیق شعب تصنیف و تالیف دارالعشه و کراچی

مكتبئ كالالعكوم والعظافة

# ور بالله الخطرال ويناية المراقع المرا

### ابت رائيم دانيمنت

ساع ( فوالی ادر فنا رگانے ) کی صلّت وحرمت کامسٹلم سنافرین علماہ ادرصوفیاہ کرام کے درمیان محرکہ الاراء مشلر دہاہ ، اور دونوں جانہ بڑی افراد اور تفریط بارتی کئی ہے۔ ایک طرف وہ جاہت ہے، جس نے گانے بجانے ہی کو اپنا دین بنالمیا ہے ، اور منصرف اُسے جائز وسحّب ، بلکہ فلاح و کامرانی کا ذریعہ سیمجنتی ہے ، دوسری طرف دہ جاہت ہے ، جو اُسے علی الاطلاق ناجا تز دحرام اور فسن و فجور سے تعییر کرتی ہے ، بلکہ بعض لوگوں نے تو گانے بانے والے کوکا فریک کہد و یا ہے ۔

حالانکردانغه بیب کرعلماد محققین سنداس مسئله میں تفصیل بیان کی ب ، چنا بخران کے نزد بک عن کی تین قسیس ہیں، ایک قسم باجاع حام ہے، ادر ایک قسم باجماع حلال، اور ایک قسم مختلف فسرے .

ا دُرایک فیم باجاع صلال، اورایک فیم مختلف فید ہے ۔ ان حادث کے جین نظراح کوخیال ہوا کہ اس موضوع پرایک فیقسل مقال کھ کرسٹلے کے تمام ہیلود ک کونخیت اوراحی سال کے ساتھ واضح کر دیاجائے ۔ ۸۸ شخ الاسسلام ملائنے الدین رہائ نے اس مثلہ کی نزاکت اورا ہمیت کی تعویر کشی بڑے اجھے طرنقے سے کی ہے، وہ کھتے ہیں ،

ساع کاسٹند بہست دقیّن اوردسین مشلہے ہیں ہیں بحث و حیاصۂ نے بڑی جوانیاں دکھائی ہیں ۔

اس سئلہ کے باہے میں اٹھہ سلف کے اقوال مصطرب میں اور ان کی تشہیع دقو جن میں مثافر بن علی اور دمیان شدیدا خدا ف ب ب حق کی تسمیع معلاء نے قواس سٹل کو ان سائل میں شارکیا ہے ، جو کانی بحث و مباحث کے اوجود منتج اور منفیط نہیں ہو ہے ۔ بی دج ب کر علاء کی خاصی بڑی تو ک دالیں ہے ، جو کوئی فیصلہ نہیں کرسی ، اور اس بارے میں توقف ہے ندکر تی ہے ۔

جب صورتی ل یہ ہے توساع کوفطی طور پرحزام کیے کہا جا سکآ ہے ؟ اورکسی سلمان سے سوء فلتی اور بدگانی کس طسیح جا آن ہوسکتی ہے ، اور اس شخص کو کیونکر کافر کہا جا سسکتا ہے ، حس نے ایک ایسے مسئل میں جوازہ اباصت کی دا ہ اختیار کی ہو جس میں علاء کوخوب خور وفکر سکے بعد کھی تو فف کے سواکوتی چارہ کارنہیں ملا ۔

ابل خرائی سائے مند کی تفصیل تنظیم بیش کراے اورانڈ تعالی ہے وَعالَوہِ عَالَم مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن کددہ اُسے اس مند میں معندل ورضیح رائے قائم کرنے کی توفیق عطافر مائے . ۱۹ باب|وّل

ولائل حُرمت

حضرت ابوا مامد با بلی دانسے روایت ہے کہ درسول اسٹرصلی اسٹر علیوسلم نے ارمث ا دفرا یاکہ بلا مشدراد شائی نے مجھے موشین کیلئے ہوایت اور دعت بناکر بھیجا ہے اور چھے حکم دیلہے کہ بیں بانسری طنبو، صلیب اوراً تورجا بلتہ کومٹا دوں یہ

# ر. آبات قرانی

كانے بجانے كا مثر فى حيثيت كياہے ؟ اسے معلوم كرنے كے لئے سب سے يسلے وه ایات اور احادیث ذکری جاتی بین اجن کا تعلق فنا و مرا میر گانے بجانے سے بخاه انسص حرمت اور مانعت معلوم بونى بوياباحت اور اجازت ، احاديث كيسامة حتى الامكان ان كى اسنادى جينيت مجى ذكر كرسنے كى كومشسش كى جاستے كى ، كيم وانشاء اللہ آخرس تام روایات کے درمیان تطبین بیش کی ماتے گی۔

کات قرآنیپ

خرآن کریم بیں چارمفا الن پرائسس مشطے کے بارے میں بدایات اور اشادا ست

طق بس ر

(١) سودة كفان بن الشرنعالي في الرث وفرايا ، -

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُنشُ تَرِي لَهُوَ الْحَدِيْثِ لِيُصِدَ تَعَنُّ سَبِيُلِ اللهِ بِعَيْرِعِلْمِ وَيَتَنْحِدُ هَا هُزُواْ وَلَيْكُ لَهُ عُر عَذَابُ مُهانَى و نقان ١٠٠

معمز وك ايس إس وال باقور ك خسر ماريس والشرس غافل كرسف والى بن، اکدیا سمے او معاشر کی را مسے میشکایں ادر اس را می سنی اڑاین اليے لوگوں كے اللے ذكت كاعذاب بے .

14261

صرت والشّعر بن سودرهنی الدّعنسه نه نه که الْکید بیش کی آغیر کرتے ہوئے دائد دان اللہ میں اللہ

هُوَ وَاللهِ النينَ عله المُعنى عله الله النينَ عله الله النين عله الله النين الله الله الله الله الله الله ال

قاصی شوکانی رو محرنت این مستودره نکه اس نول کونقل کرکے مکھتے ہیں : ۱۶ اے ابن ابی سشیب صیح مسندے وقتے ہیں اور امام حاکم اور بہتی نے بھی اُسے رو بیت کیا ہے اور اُسے صیح قرار ویلہے "

د شِل الاوطاريج ٨ ص ١٠٠٠

معزت ابن عباس رصى عنالته م منهوًا لمحكي ثيثٍ كى تفسير بي فرمات بين: -

العناء واشباهه العابوالبيقي،

شه اسنن الكبري للبيهني جدا ص ۲۲ مشتودك حاكم ج ۳ ص ۲۱۱ م تغيير ابن جويري ۲۱۱ من سط امام حاكم نے دس دوايت كونفل كركے مكھ لہے :

> « هـذاحـد،بيت صيح الاسناد ولـويغرجاه » يعنى اس ميث كى شدميم ب -

الم ابن جرئير في ابن تفريس من دوايت كوذر مختف الفاظ م من نقل كيا ؟ ... عن ابى الصهباء البكوى ان مسمع عبد الله بن مسعود و و و و سشل هذه الليذ و مين الناس من يَشْتَرَى لَهُوا نُعَرِيْنِ لِيْقِيلَ الْعَمَالُ عَن سَرَبُيلِ الله يعَبِيلُوعِلُم فقال عبد الله الذى لا الله الاهورة وها فلات مراك ، (ابن جرس الاس ۱۳)

یعنی ابوصبیاء یوی کچتے ہیں کرحفرت علینے ہوں سنگاست اس آیت کے باہے ہیں بوچھاگیا واحفوں نے فرایا :'اس ذات کی تعرص کے سواکوئی معبود نہیں ،اس سے مراد گانہی ہے " بہنے پرجد تین بارد مبرا یا ۔ بوالحديث كافادراس تعمى يزين يرك بر حفزت حن بعرئ سے اس آيت كى تغيير بيس برتول مردى بے :-ان المعوالحد بيث كل ما شغلاث عن عبادة اعلّه وذكرة حن السعر والاصاحيات والنوافات والغناء و نحوها " اخوجه البغادى في الادب المغرد وابن الى الد نيا واب بريو وابن الم حات عروابن عروويس

" لبوالحديث بروه بيزب بيمتيس الشرى عبادت اوراس كه ذكر سه فاضل كرف و بيرب بيمتيس الشرى عبادت اوراس كه ذكر سه فاضل كرف و بيرو و المن و بيرو و المن و بيرو و المن من المن و المن مثله من الساحل يله

وا تحریبه آدمرداین جوبوردالیه فی فی سنده ) لهوالحدیثست مرادگانے والے مثلام یا باخی خرید نااوران سے گانے اور اکس

جيئ خرافات شنائي

الم المؤجر جسّا ص روالله تطعيد في آيت الأيشهد وك النرور كم تحت تعام: طرورت ابن وباستن ها تعام المؤود الناس من يشترى الهوالحديث كا تغيير ين منقول ب كراس مد مرادم غنيه بالمى خريد ناب ، اور معزت عبر المنت من من من من المنت بي استنام اقول مردى ب معزت جائي سمروى ب كا الفول من استناق المناس ال

سلّه اسنن الكرى عليه في المراه من ١٠٥٠ تغيير المناجرين ٢٠ ص ٢٠ ابت ان و لول مي "هو استُ الله اسنن الكري المعنى والمعنى والم

ك احكام القدان المجاص ع م ٢٠١٠. حزت ان عباس الهوالدديث كي تغير شواء المفشية الدر معرت مائد على الغناء وكل لعب ولهو" علامراب جرير طرى في معى تقلى الهوالدولية والمراب مريد طرى في معن تقلى الما و يجيئ تفير إن جريرة الاص ٢٦١ و ٢٠٠)

ان كماده ما فلا ابن جريرة في اس أكيت كي تفييرين تعزيت جابر دعى المدعد عدية تغيير نقل كي ب كرد هوالفناد و الاستعاع له «يني ابوالحديث عدادً كا ااوراس كاشناب ،

سخرت ابن عمر رمنی الدُّرِعنْها سے بھی ہوالعریث کی تفسیرٌ عنا ما ہی منعقل ہے ۔ بیٹا پخر حافظ این تُمَرِّدُ مِن کھملے ؟ وصلح عن ابن عسود حنی الله عشه ما البصنا الله الغذا ^ (اغاثۃ اللهِ عال عاص ۲۰ ء نیزد سکھٹے عادضۃ اللحوزی لابن العربی ۲۰ می ۲۰ م

معرت كمول وجمة الشعليكة لعلام ابن عسار الن نفل كياب كه:

ه من اشتری جادیی فسرابه است که الغنائها و ضریه امتیماعلیه حتی بیوت لعراصل علیه کان الله تعالی تا الله تعالی ال حتی بیوت لعراصل علیه کان الله تعالی قال و مین النامی مین تیشتری کی الایده ته (معالم النز مل تی م ۲۵ و تغیر کی شخری) دگر شننے بیوست، جس شخص نے کانے بجانے دالی باندی خریدی تک آسے کا ف اور حوستی کے اور حوستی کی تعدیدی تک آسے کو ت حوسیتی کے مقدم کر مے اور اسی ملت پر بر قرار دا پیہاں تک کہ آسے موت آئی توسی اسکی نماز جن نہ مہیں پڑھوں کا کیونک اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وکھر نہ النّائیں من فیکٹ توک کا آتیہ

معنوت بمحول وكابي قول المام خلال وحف عبى إنى سندس نقل كبيب البد الفاظ ذرايختر

: U<u>t</u>

"من مات دعندة مغنية لمريصل عليه"

داللر بالمعروف والنبئ عن المنكرص ١٦٠)

\* بوشخص اس مالمت میں مرے کراس کے پاسس ایک گانے والی باندی ہووامسکی نماز جناز و دیڑھی جاتے "

الم ترزي في اس آيت كي تغييرين ايك مديث معى نقل كى ب :-

عن إلى امامة عن دسول الله صلى الله عليه دسلم قال: لا تبيعوا القينات ولا تشتروهن ولا لعد تموهن ولا خيوفى تجلقة فيهن و شمنه ن سرام وفي مثل هذا الزلت هذه الأبية ومن السّاس من يشترى كَهُو الحربي ليُعِن السّاس من الله الذي المربية الم

وحر مذی مکاب انتغیری ۲ م ، ۲۰ به ۱ د کتاب البیوع ۱ م ۱۳۹۰ م صعرت ابداری استرسلی استر طبید بسلم سے روایت کرتے بین کہ آبید نے فرایا پسننی باندیوں کی خرید فروخت ذکر واور د آسمنی کا ناسکھا آ ، انٹی بجارت میں کو تی خرائیں ادران کی تیت این حوام ہے اوراسی بارسے میں یہ آبیت نازل ہوتی، وَیَت النّاسِ (لَدَتْ رَبِي بِينَ مِن يَشْتُرَى لَهُوالْحَدِيْثِ اللَّهِ

الم تر ذی دحلفت علید فیس صیت کوذکر کرنے کے بعد کسے مویب مقرار دیاہے اور می کے ایک دادی علی بن یزیر کو صعبیت کہاہے ۔

تر مذی کی دواین مذکور و اگرچیستر مزیب می مگراسکی ، بیدان دوسری روایات سے بوتی ہے ، بیس سے خنا در امیر کی حرمت معلوم ہوتی ہے ، علاد و ازیں صرت ابن مسحد کا کس ایک تفسیر میں نہ اور صرت ابن عباس کا کو میں اور صرت ابن عباس کا کھی تفنائے مراد ہونے بہتم کھانا جو ارف اور ما کہ اس مراد کی ایک اس داریت کی ایر کرتے ہیں کمونک الدو و ایس اندر تکیدے کہنا بطام اسی صورت الدو و ایس کی اندر تکیدے کہنا بنام اسی صورت میں ہوسکتے ، جب کو اخوں نے رسول الشرصلی الشرطید دسلم سے یہ تنسیر شرخ ہو ۔

بھران دوسمائی علادہ حضرت جابرہ اور حضرت ابن عمره منصبحی، خنا ، بی کی تغییر منقول ہے ، ادر صفائی کی تغییر منقول ہے ، ادر صفائی کی تغییر منقول ہے ، ادر صفائی کی تغییر تغییر منقول ہو دہ مدین برقوع کے حکم میں ہوتی ہے ، جنامی سالم صاکم میں سنوک کی گذاب استغیر میں کھتے ہیں :

"قال الحاكم ليعلم طالب هذا العلم ان تفسير الصحابي الذى تفسير الصحابي الذى تفهد الوى والتنزيل عن الشيخين حديث مسندة وذكر نفيلة مورة الفاتخرع من ٢٥٨،

یعیٰ حاکم کہآ ہے کہ تغسیر کے حالب علم کو جان این اچا ہیے کہ صحابی کی تغسیر ہو ور حقیق شد نز د لِ دی وقرآن کا عینی مث اید ہو تا ہے شیخین دالم بخارشی اور امام سکم ہے نزد کی حدیث جمند ہے . ﴿ سورة بنى المراتِيل بى ارشاد بارى تعالى ب :-۱۱ كالسُتَفَرِّزُ مَن السُتَطَعَتَ مِثْلَهُ فَ لِصَنُوتِكَ ﴿ دَىٰ الرابِّل : ١٢ ) ۱ن يں ہے جس پر تو قابو بات آھ بنى آدانى كە دراجه داره داست ہے ہٹا انے ۔ سحارت مجابِّر كى نفيرى مطابق آيت ميں صوت سے مراد كا نا بجانا، نهو و لعب أول

ر الدستن ميومسن ايك اورمكر سكف مين ،-

\*هوعندنافى حكم السرفوع " بىن عمانى كاتنى تاكى نورى مۇرع حدیث كے حكم بيہ۔

نراس آیت کے شین فزول س امغسرین نے نفر بن صارت کا بوواند نقل کیا ہے ،اس سے بھی بچ علوم ہو الم ہے کیمیاں مراد فناہی ہے بعب اکتفیسل سے مقدمہ میں گذر چکلہے۔

نوالد بت کانفیر فعص صزات نے شرک استول ہے ، جربطابرآیت کے مفوم سے باکل جوڑ نیس کھانی ، اوراس سے مراد ہو چیز نیس کھانی ، اوراس سے مراد ہو چیز نیس کھانی ، اوراس سے مراد ہو چیز نیس ہے ، بلکر ارد موجوجی سے دسک ، مگر فعام ہے کہ یہ تفییر خوا ، کی تفییر کے مفالعت نہیں ہے ، بلکر ارد مام تفیر ہے ، جس کے جوم میں خود خوا و مرام ہر بھی شامل ہیں ، کیونکہ وہ می سے در کئے میں موجوب کر موس کے موالد میں موست رہ موسل کر ہیں ، میں وجہ ہے کہ تقریبا تمام مفستر بین نے ہوا الحدیث سے مراد یا تو عرف کا ایجا ، الباب یا تمام ففون اور گرد کون کام ، جس بر مرفرست انحوں سے مناوم را میرکوش مارکیا ہے ۔

یہاں یہ ذکرکرنامنودی ہے کہ اس آئیت سے بہاں فنادمزا پرکی حرصت معلوم ہو تی ہے و ہیں تا الٹ لوگوں کے لئے زبردست تہدیریمی ہے جوخناد مزامیر کا کا دبار کرتے ہیں یا گانے بجلنے کے پیٹے سے مشعلق ہیں یاکسی مجی طریق سے یہ خاص چیز پر سلم معاشرے کے اندر میچے بلانے کی سی کرتے ہیں گئے تک ایسے لوگوں کے سطے خکورہ ایکٹ میں در د ناک عزاب کی بشارشا کی تھی ج

#### ففنول ادرب كارفم ككام بي

#### (اخريجه ابن المنذروابن جريروع غيرهما كذافى الروح)

له رد ح المعانى ع 10 ص ١١١ - ابن جرير كى روايت كالفاظي، على مد ع المعانى ع ١٥ و الغسنا ٤٠٠

(این جربرج ۱۵مس ۲۵۹)

يعىصو ت عمراد بهو اور گاناب

علام منوطي والالليل في استباط التنوين ، بي ابن ماتم مدروايت كرت بين كر : ونقال الحسن الدف " ونقال الحسن الدف"

والاكليل: مسيال

يعنى مجابه نے صوت سى كەنفىرگانے وراكات عناسے كى سے اور محزت حس بعري نے صوت سے مراد دف لياسے .

صرنت منحک نے بھی موت کی تغییر موت المزاد '' یدی بانسری کی آوازے کی ہے (تغییر قرطبی ہے ۱۰ ص ۱۹۸۸ جب کر مفرت ابن جی اس اور قاد او سے صوت کی نسبتہ ام تغییر منقول ہے۔ یہ دولوں بزرگ کہتے ہیں کہ آیت ہی صوت سے مراد ہر دہ چرہے ہوگنا، ونا فرانی کی طرت بلاتے ، گریہ تشیر مجمی مجا بد ، منحاک اور حسن بھری کی تغییر کے نما اعت منہیں ، بلکہ اُس کی تغییر کو اپنے بہلویں سموئے ہوئے ہے ، چنا کہنے علاد ابن الفیتم کیستے ہیں ،

"قال ابن ابى حاتى فى تغسى برع عن ابن عبّاسٌ وَاشْتَقْرِزُ مَرِنَ اسْتَطَعُتُ مِنْهُمُ بِصَوْتِكَ قال كلّ داع الى معمية وَمِنَ المعلوم إن الغناء من اعظم الدواعى الى المعمية و الهذا فسرمون الشيط ان به " (انانة اللهائن ع اص٢٥٥) (بتيرا كلم مَرِد)

🕝 سورة بنمين ارمشاد فرايا :

أَفَيْنُ هَلْنَا الْحَدِيْتِ تَعَجَّبُونَ ٥ وَتَضْحَكُونَ وَلَاّتُبُكُونَ

وَأَنْشُوْسِلِمِدُونَ ٥ (الْبَحْ: ٥٥ ١٩٠١)

كيامتيس اس باست تعب بهو تاب ادر سنة بموادر وق مبي ادرتم کھلاڑیاں کرتے ہو۔

الم الوعبيد وفرات بن كرىغبت جيري سعود كاف كوكية بي بحرن كريم ہے ہی ہی مروی ہے . دروح المعانی )

وكذشنت بوست سيناب بى ماتم لے بى تشيريس صرت ابن عباس سے آيت ميں بصوتك كية تفيرنقل كى ب كداس سراد بروه يرب يوكناه اور افرانى كى طرن بلائے "اوریہ : ت معلوم ب كر كنادى طرن بلانے والى چيزوں ميں سب برْه كر كاناب، اوراسى وجر مع شيطان كي أورزكي تفيير كان من كالمي ب

معلوم ہواکد کا ایجانا شیطان کا متھیارہے اجس کے ذرایوردہ نوج انسان کو سیر ہے ماست معظمان كاكام ببتاب رجبياكدايك مدسيت عجىمعدام بهونا بجواك تطعيل سے آرہی ہے۔

ك روح المعانى ج ٢٤ ص ٢٠ . معنوت عكرمدك قول كوا مام بخارى نفيم فقل كياب. صحيب بخارى بجتبائي يه مص ٧٤٠) نيزعلامدابن منظور محضة بير.

« ووى عن ابن عباس الله قال السمود الغناء لغنة حدير ييشيال اسمدى لناعنى لناديقتال للقيشة اسملهنا اكالهيئا بالغناوة (ئسان العرب ج م ص ۲۰۰۸)

والعن حضرت ابن عبامس سے مروی ہے کہ سمود"کے معنیٰ وکا نا " ہیں ، حقیقت برہے کریرحی لغشنہ پی بینا کچ<sup>د</sup>اسعدی لنا «کےمعنی ہیں» عنی لنا» (بق<u>را ک</u>ل صغ<sub>ر</sub> ہے)

حضرت بن عباس ضى عنالت ئف مودى تفييرس فريا ، هوالغن أباليمانية وكانوا اذا سمعوا القراك عنوا نشاغلاعت ا

(اخرجہ عسیدالونیاق والسیزادوابن بومیروالبیہ تقی دفع المکم) «بین سعود» یمانی زبن میں تکانے کوکہا جانا ہے مشرکین حب قرآن کی آوازشتے گؤیزاری فاہر کرنے کے لئے کا بھشداز عاکر دیتے کیہ

وگذششت بروست باورجب کسی کاف والی سے کہا جاتا ہے واسم دربینا ، تواس کر مشتر کے معنی ہوتے ہیں کہ جس کانا سناکرست کردو :

راه دُروح المعانى، ٢٤٥ ص ٢٠ ، نيز و يكي تغيير إين جرير ٢٠٥ ص ٣٣ ، ١٥٣ ، اورسنن يَبَقَى ج ١٠ ص ٢٠٣ مصرت ابن عباس أسمود كاتفير خناعة مهيبي نے بھي نفل كى بے اور مجر كھا ہے۔ دوا ٤ المسمبزار واسجالسہ وجبال الصحيح و عجمع الزوائش ١٣ بـ ٢٥ ص ١١٦)

دفن کے مضہور عالم علام ابن در مدنے ہیں جمہرة اللذة ۱۰ (ج م ص ۲۹۱) بس س بت کی تعریف کی جرکہ و اللذة ۱۰ (ج م ص ۲۹۱) بس س بت کی تعریف کی جرکہ و اللذة ۱۰ (ج م ص ۲۹۱) بس س بت فائل ہونا اور تحقیل کرنا ما فائل ہونا اور تحقیل کرنا ما فائل ہون اور خلاک معنی بیت میں کچھ تفاد بہت ہیں اس لئے کہ شرکین اپنے کھل در تی با فائلت اور تحقیل ہونا اور خلال میں بائل ما اور خصول او حیا ہجانا اور در حول او حیا ہجانا میں میں کہ دہ تلا ورت ذات کا اگانا اور دھول او حیا ہجانا میں میں کہ دہ تلا ورت ذات کا اگانا اور دھول او حیا ہجانا میں میں کہ دہ تلا ورت ذات کا اگانا اور دھول دھیا ہجانا میں میں کہ دہ تلا ورت دات کا اگانا اور دھول دھیا ہجانا

د، بے بودہ باقوں میشال بنیں ہوتے

حصرت محدابن الحفنه اورمجا حدرنے الزود کی تغییر منٹا شے کہے۔ دکھنالوطی امام ابو کرمصاص آبت کی تغییر ہوسکھنے ہیں : س

> د عن الي حنيف ة الزور الغست او ي يني الم إدسية ي سردي ب كندر صرادة المسينة

> > آگے مکھتے ہیں ا

او بخاد صنعت بكبتاب كوآيت برده نون بى احتال بير، مكن ب كدامس مراد خنا بود جبيدا كمجد على وفي مرادياب و ادريه ميم تمكن ب «اليي بَّ كهنامراد بوحسين كافاتك كوهل مو بهرطال القفاج نكوام ب اس لمطاد نون بهام دنى مراد بوسكة بين تِله (علم العرائية سع ١٠٨٨)

منه عوادف المعلمون. الباب الثالث والدخون في القول في السماع وقداو اتكارًا ص ١٨٠ عد كف الرماع الان مجر الكي مطبوع بهامش الزوا بروس ٢٩٥ ينزنف الدرالمنثورج عص مد-عقر سيطى دحرز بي قول عن الدراء عن حث سيم نقل كيب مثل احكام القرآن جسم ٢٧٠٠. عد المام إن جرير حضي المؤود كي تغيير بي مختف اقوال ذكر كيم بي اور (بعيد محكم مغرب) نوكوده بالا آیات ب الن تفاجیر كی دكت می بنطابری بات معلوم بو آب كه غناد مزام برطلقاً حرام بین .

#### رگزشت ہوستن اس کے بعد تکھاہے، :-

° فادلى الاقوال بالصواب فى تاويله ان يغنال الدين لايشهدان الزور شيئا من الباطل لا شركا و لاغناء ولاكذ باولاغيره وكل مالزمه اسم النزورة

#### (تفسيرابن بربرج ۱۹ص ۲۹)

آیت کی تغییر میں اولی اور زیادہ صحیح قول یہ ہے کہ عام معنی مراد سے جاتی اور کہا جاتے کہ عباد الرحمٰی کسی بھی قسم کے باطل کام میں ٹر کیب نہیں ہوتے ، خواہ دہ مرک ہو، یا خالیا کوئی جموع یاکوئی اور کام جس پر آلز ور ، کا نفظ صادق آتا ہو "

اس آیت سے معلوم ہوا کوس معفل دیا مقام میں کوتی بڑا کام ہور ہا ہو ، دہاں جالا اور اس میں شرکت کر نا اللہ کے نیک بندوں کے نشای نائیں اور واقعہ ہی ہے کہ اس اللہ کے نزدیک باجا حکسی اللہ میں شرکت کر ناجا تر نہیں جہاں ناچ گان یا موسیتی و فیرہ ہو کے نزدیک باجاح کسی الدولون اللہ اللہ الفق علی مدندا هب الادلون " ج ۲ میں دیا تا ۳۹ )

## احاد بث نبويٌ

رست غناد مزامیر کے بالیے میں دوقعم کی احادیث آتی ہیں، بعض احادیث ان کی کشا ادر بخریم میر دلالت کرتی ہیں ادر بعض اہاحت اور جواز بر بہلے وہ احادیث ذکر کی جاتی ہیں جن سے کرام ہت اور تحریم معلوم ہوتی ہے۔

مصرت عبدالرحن بن عنم سدوايت ب كرمجهي زيرانوعامر إالوالك لشعسرى رصني مناست دف بنا إكراضون في بن كريم صلى لله عليه وسلم كوفراتي موت مشناكة عنقريب میری است میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے بوزنارسيسم بمشارب ادرباجون كوحلال مجيس كي ورايدروايت يسيرافظ مروی بن بعنظریب میری است کے مجھ وگ مرّاب بیش گے، دراس کانام بدل دیں گئے ،ان کے سروں پر ناح کا نے ہوں کے اللہ تعالیٰ ایسے وگوں کو زمین میں وھنسا دسے گا اوران بی سے بعض کوخنسٹر میر اورمندر بنادے گا۔

عَنُ عَبُدِالرَّخُلُنِ بُنِ غَنُعِ قَالَ حَدَّ تَنِي الْوَعَامِراَ وَالْوُمَالِكِ الكشعرى رضحالتك عنداتك كشمخ النَّبَيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلِينِهِ وَسَلَّوَكُولُ لَيَكُونَنَ مِن أُمَّنِي أَقُوامُ لِيُنْتُحِلُّونَ الْيُرَقَالِيَ يُوكَالْخَكُرُدُ الْمُعَادِفَ واخرجه البخارى فحسب الاشربية) وفى لفظ كيتشر بكن كأنس من ومتكرير الخنركيتونها بغنيراسيها ينوف عَلَىٰ رَوْسِهِ هُ مِالْمُ كَارِفِ وَالْمُعْلِيَاتِ يَخْرِفُ اللهُ بِهِ عُ الْاَدُضَ وَ يَجْعَلُ مِنْهُوْ الْغِرْدُةَ وَالْعَنَادِنْيَرَ دواه ابن ماجه وقال عن ابي

مالك الانتعري ولعرنيش لمصي

(منتقى الإخبارص ٩٦٦٨)

الدواو دفعی بروایت نقل کی اورابن حبان ناس دوایت کو محید عدی اوراس کے دیگر شوا بر می اور این دارج مص ۱۹۰

عدہ سنن ابی ددقار کا کس الما شربہ اباب فی الداذی ج میں ۵۱۹ ۔ ابودا و دکی رواین مخقرے اور اکسس میں معازی و فیزانت اور خسف وکسنے کا فکر مہیں ہے ۔

عسده موار دانطمآن الی فروا قدابن جان به کناب الاشرید باب فی من پستی النم مه ۱۳۳۱ می میستی النم مه ۱۳۳۱ می میستی این جان جان داند و کست کی به به بین ام ابن جان دی الشته طلب نے صریت پوری نقل کی ہے جس میں معازف و بینات اورضعت وسنے کا ذکر ہے جب کا ام ابوداو ور نے فالب اختصالت کام بیب اورصوریث کا ابتدائی حصر پوائن کے مطاب کی تفایق کو باہد و دانشوا علم ملک و کیستی میں بینات الاشریق باب ماجاء فین بیشی النم ولیم میں بینات کی مستد با میں جس میں میں میں این اجب ما کا کا مستد با میں جسم کی ہے ۔ دا فائد الله فان جاس ۱۳۱۱)

نیزمعادف کونِ ۱۱ رنسٹیم اور شراب جبسی حام چیزوں کی صف میں دکھا گیاہے اور انجبی صلال فزار دینے کواہب ہی سسنگیں جرم بتایا گیاہے جسے شراب کوصل فرار دینا الار میمران سب کی بجس ندمت کر کے عذاب الہٰ کی دعیدرسنا تی گئے۔ دبغیر انگاصفی بیر )

گمراه کن ناویل :

مع الناف بر مستدلال درست منس ، کونک معاذت دمز امیر فی نفسیم ملا اور ورب معاذف بر مستدلال درست منس ، کونک معاذت دمز امیر فی نفسیم ملال اور پاکیزه چزیوس می آمین و می کراست با بی بی می کراست بر می با بی محف اس سط با بیا آلب آذید قابل ندمت اور سرام بو بالی بین بی بی بی محف اس سط بدوم قرار بات که ده مثراب مزنا اور رشتیم کے ساتھ ملے ہوئے ہیں یا وہ کوگ مزید کہنے ہیں کہ مذکورہ حدیث میں عفالب کی دعید چار بیزوں کے محبوب برسناتی گئی ہے ، الم نزاج بس باوں بعنی زنا ، در شم مراب اور معاذف کا ، کیا تھا ان کا ، میا تھا ان کا ، کیا تھا ان کا ، میا تھا ان میں ہوگی اور اسکی بری دھیا اس انتی کو میں اس کے کہ قاعدہ می دور کی دور اس کی میں دھید کے سے کہ بری دھید کی دور اس کی میں دھید کے سے فرد کی دور کی دور اس کی بی دھید کے سے در کی دور اس کی بی دور کی دور اسکی بی دور کی دور اسکی بی دور کی دور کی دور کی دور اسٹر نفائی کی بی دور کی ک

حُكْرُهُ وَهُ فَعَلَوْهُ وَ مَنْ الْجَهِدِيْ وَصَلَوْهُ وَ تَعْرَفِي سِلْسِلَةٍ ذَرُعْهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ و إِنَّهُ كَانَ لاَ يُوَقِّمِنَ إِللهِ الْعَظِيْرِهِ وَكَا يَحْضُ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ و اللهِ الْعَظِيْرِهِ وَلا يَحِرُ سَعِمْ مِن عِلَا يَعِرِسَرُ لَا يَعْقِ والى اللهِ الْعَظِيرِةِ وَلا اللهِ اللهُ ا

د پالونه ۲۹ دکوع:۵)

بیاں بلامشیر اس وعید شدید کا سبب محصل سکین کو کھلانے برے اجھار کامہیں ہے اور رائے کر : حامرے " وگذشتند بیرسند بدیکن ان حصرات کاید اعراض ادر تا ویل درست نهیس، بلکاهل یہ بہت کرخواہشات کے مطابق ڈھالنا ہیلتے ہیں و اس دفت ان کی علام جب دین کو اپنی خواہشات کے مطابق ڈھالنا ہیلتے ہیں تو اس دفت ان کی دست درازیوں سے کوئی چیز محفوظ نہیں رہنی ادران میں وہ تا ویل ت کرنے کے مطرح والن میں وہ تا ویل ت کرنے کے مطرح والن میں وہ تا ویل ت کرنے ہیں اور ان میں وہ تا ویل ت کرنے ہیں ہو تا ویل ت کرنے ہیں ہو تا ویل من موری کا بدئر بین نمو نہ ہوتی ہے ، بلک ب ا دفات ان کی تا دیل اس موری موری میں اور ان میں ہوتی ہیں تربان کے صلاح ہوئے میں ہوتی ہیں مندرجہ بان تا دیل کی نوعیت میں کھے میں ہے ۔

بنائید سیابات قربیب که حدیث یم ندکور چارجیزون یم معاذف به کی کی ساخصوصیت به کده تنها ملال پس اور مجوع کی صورت یس وام پس ، آخریم بات زنا، شرا به پارشیم کے بات بسیمی تو کی جامعتی ہے اور حباط سرح انفوں نے گندگی کے اس واحی سر پر سے متعازف کو بی شخص شراب سے متعازف کو بی شخص شراب کے مطال ہونے کا دعوٰی کرے اور اس حدیث پس بھی تا دیل کرکے کہے کہ شریب ایک حال الحکم کی جربے ، البند مجوع کی صورت پس موام ہے تو یہ حزات آگھ کی جواب و برد گرم یا اور اس حدیث پس بھی تاویل کرے کہ وان کا کیا بار سے بی مجود کے در اس حدیث پس بھی تاویل کرے تو ان کا کیا جواب و برد گرم کے در اس حدیث پس بھی تاویل کرے تو ان کا کیا جواب و کرد تا تھے ہوئے کے در اس حدیث پس بھی تاویل کرے تو ان کا کیا جواب ہوئے کے در اس حدیث پس بھی تاویل کررے تو ان کا کیا جواب ہوئے کے در اس حدیث پس بھی تاویل کرے تو ان کا کیا مواب ہوئے کہ اور شراح مال کہنا جارہ ہی ہے حس کی بنا و بر اس مجود سے کے ساتھ مل کر حرام اور شنا حال کہنا جارہا ہے ج

وومری بات برکران کی آدیل قواعد هربسیسر کی عربی مخالف ہے اور اگر کسے مان نیا جائے توا کی بہت بڑی کر ہی کے سط راہ محوار موجائے گی۔

تفصيل اس جمال كى يرب كرحديث مي يدالفاظ ادمشّا دفراتْ كَدَيِّ مُسْتِعَلَّوْ الحص والمحددير والمنحس والسمعاؤف؛ اوران ميں چارچ (دبار کے دیگے مفریر) ركزمشند بيرسند، ترف عطون و "كرساته بواليب اور يرع بيت كا مسلم قاعده بيرسند، ترف عطون الدرمعطون عليكوايك عكم من جمع كرت كي سائم الميم الميكوايك سائم با با با المرتوب با با با المردري فهي رجع كرف بي بير بي المعطون الدرمعطون عليكاليك سائم با با با المرتب با با با المردري فهي رجع آب شيط اصطلاح زبان مي يون كم سطة بين كره و" مطلق جمع كرفي آئي " استناعد ك تمريح قام علاء ني كي به بيمكن ما مي المحت المقات " قالد و تحري معلون المي المناهد و المحت المطلق من غيران يحت ما المحت المطلق من غيران يحت معافى و فت و عبد و المحل المحت المطلق من غيران يحت معافى و فت واحد و المحل المحت المطلق من غيران يحت معافى و فت واحد و المحت المالامران وجائز و كسهما "

رشرح المغصل ج ۸ ص ۹۰)

اد د ، مطلق جع کے نیے آ آہے ، اس سے قطع نظر کرمعطوف علیہ پہلے صکم یں داخل ہواہے یامعطوف ، نیزیہ کددد نوں ایک ہی دفنت میں مکم میں جے ہیں یا نہیں، دونوں ہی صور تیں جائز ہی ،

حقیقت برب که جوی والاً مطلق مح سک نظراً آب اور اس می معطوف اور مسطوطیه کم اکتھ بات جانے کی طرف کو آن اشار و بنیں ہوتا واس سلتے بالعوم ہی سمجھا جا آب کو اکتھ بات جانے کی طرف کو آن اشار و دنوں کا ایک تھے با ایا فاصف ایک انتقائی امر ہے جو کسی فری قریب مناسل بین والد و دنوں کا ایک بینے بین کہ جانا کی ڈویٹ کہ دیکھ میں تو اس کا مطلب یہ و تاہے کہ میرے باکس زیداور عرد آئے "اب اس میں دونوں ہی اصال بین کرزیداور عرد اکیلے لیکے کہتے یا و ونوں اکتھے آئے ، لیکن اکتھے آئے کا دعوی کرنا اصال بین کرزیداور عرد اکیلے لیکے کیا و ونوں اکتھے آئے ، لیکن اکتھے آئے کا دعوی کرنا و بین اکتاب منال بین کرزیداور عرد اکتاب کی دعوی کرنا

الكاشندے موسستر) اسى دفات ميم ہے جب كركو أى قرمين راوج دمو، درىد بي سمحا جات گا كرفرد افرد اوونون بحاآت اسپي الران البان كامام اسلوب ب بين كنيساس كى مسئيكنون شايس بيش كى جاسكى بين يهم محص دواكيب شاور مر اكتفاء كرت بين و تركين كريم مي بيد: كَٱنْتُهَا الَّذِينَ الْمُنْوَا إِنَّمَا الْحُكُرُوالْكَيْدِيرُوالْانشَابُ وَ الْأَنْ لَا مُرِيْجِ النَّهِ مِنْ عَمَلِ الشَّيْظِي فَاجْمَنِينُوهُ لَعَلَّمُ لَا (المائدة، ١٠)

توجعه : \* استايان دالو إممشسراب ادرجُ ا اورمُثِث اور يلفي لمِير شيطاني كم بن ان سے بيج رہو اكد تم خلاح يا دُ يُ

يهال چارجرين ذكر كحك ثي بين اوران ميارد ں كوحرب عطعت وا ڈ كے در ليے بوٹرا كياب بومطلق بي كمائة آ أب اورفرد افرد ابرابك مكم ين شال بوزاب مجوى صورت ادوای اسی وقت علیک بے جب کوئی انتہا آئ قوی فرین موج دہو، ورنه ک کوئی منع اتف کردوی کرسکانے کمشراب طلال پاکیزو چیزے ،کیونکا کیکان مے بتاہے ،دراصل قرآن کرم یں شرب کی جو نیمت آئیے ، وہ دوسری حسرام چزیںساتھ مل جانے کی وجسے آئی ہے ،اوراس کا قریدیہ ہے کرج ان کہیں شراب ک ندت بیان کی می در بی جوت کا در کرمی کیا گیاہے، قودہ مٹرب وام ہے جوجے ک بېنچائے گا درمد فى نغى برشراب سى كوئى خباحت نہيں دايسے بى كوئى دوسرات نفس جوسة كے بالنے س بھي يہي ديوني كرسكتاہے كدو مجى عرف اختاعي عورت ميں حرام ے ، ورید انفرادی طور بر طال اور پاکیز ہ چیزہے۔ (بغنيرانكص فحدي)

أبك ادر مكر ارت د فرايك ،

وكذرشنزے پیوسست

اس آیت بین بھی چار چیزیں بیان کی گئی ہیں جن کو حرف عطعت واڈ کے ذریعے جوڈاگیا ہم المب المب ہم ہرایک چیز فرڈ افرڈ اصلم میں شامل ہوگی ہید دیو نی کر اجا می صورت مراد ہے ، منایت توی قریب کا محاج ہے ، ورز کل کوئی طحداً مقرکر پر کہر سکتا ہے کر کسور حالل باکیز و چیزہ مایک و نیا اس کا گوشت کھاتی ہے ، البنت جب وہ دو سری ناباک چیزوں کے سساتھ میں المب توسول ہو جو مت آئی ہے وہ دو احسال میں جوسے کی صورت میں ہو جانا ہے ، بینا مجد قران کر عم میں شور کی جومت آئی ہے وہ دو احسال مجوسے کی صورت میں ہو ، دینی دہ شور حام ہے جومروار ہویا خرائشتر کے لئے ذریح کیا جائے اس کا قریر شد میر ہے کہ جہاں کہیں بھی شور کی حومت بیان کی گئی ہے ، وہیں ان دونوں شیاء کا ذرکہ ہیں ہے ۔

دیکھاآپ نے اوگران کی بیمن گھڑت تاویل بان لیجائے، توشاید فراک وسنست سے مسی بھی چیز کو حوام یا طلال تا بت کرنامکن نہ ہے اور گران کا ایب در دازہ کھلے کہ اسلام کی اصولی تعیلی ان مربح کا طبیہ چھڑکردہ جائے .

اب رہا یہ موال کہ ان بڑی چرزد ں کوکوں ایک دوسرے کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے ا توجیل یہ ہے کہ معین کا مول کی بعض کاموں سے خاص سناسبت ہوتی ہے اوروہ ایک فیا مرسے کے سفی معاون بنتے ہیں اسی وحب رہے ہا او ثانت ایک دوسرے کے سساتھ ہا ہے ۔ جاتے ہیں ۔

( بقید اکل صفح ہیر ) در رست کے معد و معاون بنتے ہیں ، جنام است میں ہوں ہوتا ہے کہ بعض فاعات دوسری کے
سے معاون ہوتی ہیں ، سی طبیع معاصی ہیں ہیں کا دفرہ ہے ۔ جنانچہ ربیعن معصیتیں دوسری ہے
سے فاص مناسیت اور تعلق رکھتی ہیں ، اسی دح سے اکثران کا ذکر ایک افذکیا جانا ہے ، منڈ متراب
کو ہوئے سے فاص مناسبت ہے ، جنانچہ کا بخوا کھیلے والا نتراب کی طرف ، آئل ہوجا آہے ، ورشراب
ہے واق ہوئے کی طرف چل دیتا ہے ، سی دج سے ان کا ذکر سافق سافق آ ہے ، بعینہ میں معاملہ
اس عد بیٹ ہیں ہے کہ بیماد ان گن وایک دوسرے کے سافق قاص من سبت رکھتے ہیں اور ایک دوسرے کے سافق قاص من سبت رکھتے ہیں اور ایک دوسرے کے مدوما ون بنتے ہیں ۔ جنام نی تازی کانے ، زنا ، شراب اور نبائس حرام کی
مناسبت اس قدر بر میں ہے کہ اسکی وطاحت کی چنواں عزودت مبنیں ، میں دجہ ہے کہ بعث مناسبت اس قدر در میں ہے کہ اسکی وطاحت کی چنواں عزودت مبنیں ، میں دجہ ہے کہ بعث انسانیس میں دوکو و انسانیس میں دولا ہے کہ :

" الغستاء دقيسة الونسا "

#### في نا وَناكانسوں ہے ۔

ک این دیوسے میں بدد لیل بھیش کر تاکہ بہ قاعدہ ہے کہ حب جند ترتیب وارجِرْوں کی مانعت ہوتو ان سیب کی جو کی دھیدکسی ایک فرد کی دھیسد کی دلیل نہیں ہوگی ، آ متھوں میں وُھول جَوشِیْ اور صاف معالم بھی ڈالناہے .

دراصل س دلیل بین خلیط میصف سے مم لیا گیاہے ، چائی ذراخور کرسنے کے بعر آت صاحت ہوجاتی ہے ، کیونکو حدیث یں معازمت می خرست بیست حقوق کے نفظ سے ابت ہور ہی ہے ذکر عزاب کی دعمید ہے ۔

مطلب بیہ کرزنا، رئیسم، شرب وربع شریعت میں حرام میں بحب امتت کے بسف وگ احفیق صلال سجھے میں گئوان ہرعذاب افرال ہوگا۔ (بقیدا کے صفر بر)

دگذشندسے پیوست ، بربحت ، کم ان یں سے کسی ایک کو حلال کریں گے تو بے عذاب اللہ ہوگا، ٹانوی حیث بیست رکھتی ہے ۔ کیونک بر ہوگا، ٹانوی حیثیست رکھتی ہے ۔ کیونک بر ایک انگ سٹند ہے کہ ایک حوام چیزوں کو ایک انگ سٹند ہے کہ ایک حوام چیزوں کو صلال کرنے کا کیامن ابوگ ، اود کمی حوام چیزوں کو صلال کرنے کا کیامن ابوگ ، بہر حاں حدیث سے اتنا حا حت الما ہر ہے کہ وہ وک چار مرام چیزوں کو معلال کرنے کی جدارت کریں گے حب کی سزایس ان بریہ عذاب نازل ہوگا .

رہا بین اصول کے میٹ آیت خُدادُ وُہُ فَعُسُلُوْہُ تَدُمُوا لَجَعِیدَ اللہ ہے ۔
استدلال کرنا اسودہ بھی درست بہیں اس نے کداسس بات کی کیادلیل ہے کہ بیعذاب دوجیزوں کے عجو عے پر موقوت مخا الداگروہ حرف کفر بی کا مزیکب ہوتا تو یہ عذا ب نہ دیا جانا ہ

واقعدد بہ کہ قرآن کریم کوتی قانون یا سنطن کی کتب بہیں ہے بکہ اس کا اسلوب خطابی اور دعظاۃ نرکر پرشتی ہے ، جائے ہو وہ سی شخص کے عذا ب کا تذکرہ کرنے ہوئے اس کے اعمال بدشاد کوا آئے ہے تو اس بیں اس سٹلے سے کوتی بحث نہیں ہوتی کہ یہ عذا ب ان تمام اعمال بر کی مجوعے پر سفرع ہے یا ان جمعے ہر برعمی ابنی انفرادی چشیت ہیں بھی اس عذا ب کے لئے کافی بھی ؟ چنا بجسہ ان اعمال بر میں سے بعض ایسے ہوئے ہیں ہو تنہا ہو تنہا ہو تنہا ہو تے ہیں ہو تنہا ہونے کی صورت میں جا ہے ان بہی ہو سکتے ہیں ہو تنہا ہونے کی صورت میں جا ہے اس عذا ب کے لئے کافی ہوئے ، اور لبعض ایسے بھی ہو سکتے ہیں ہو تنہا ہو سکتا ہیں جا ہائی ہوسکا آئی ہو تا ہا ہو تنہا ہو ایسی گناہ عزور ہوئے ہیں بی بنا پنج میہ ان ایسی ہوسکا آئی ہوسکا آئی ہوسکا آئی ہوسکا تا ہاں ؛ مسکینوں کو کھا نا کھلانے کی ترخیب ندونیا بٹیک کہا ہو ہوسکا ہوسکا تھا ؛ ہاں ؛ مسکینوں کو کھا نا کھلانے کی ترخیب ندونیا بٹیک کہا ہو ہو ہوئیا ، ہوسکا مستوجب نر ہونا ، مستجب سے بات ہو ہوئیا ، بوسے کے با وجود مشاید استے شد یرعذا ب کامستوجب نر ہونا ،

(فتح للبيان عاص ٢٥)

داس می اشره اس طرف ہے کہ دہ تفق آ ٹرت کا قاتل در تضائی سے کو لوگ مسکین سے کا دو انفین صفن اللہ کی دخا اور انفین صفن اللہ کی دخا اور آ ٹرت پر ایمان نہیں لایا قو کوئی چیزایسی نہیں ہو گئے۔ کہ لائے پر آ تجا دے ہو قو کوئی چیزایسی نہیں ، جو گئے۔ کہ لائے پر آ تجا دے ہو

فواب مه حب کی اس تغیرکومان ایامات تومرست باست بی ختم بوحانی ہے اور نو تی اشکال باتی نہیں وہ نامس سنے کہ یا عذاب اسٹرکوند ماننے پر بھی ہوسکتا ہے اور بھی منوا آفرت کے انہو بر بھی ہوسکتا ہے اس صورت میں مجوعہ مراز این اور مجوسے پر منواب ثابت محرتا مزوری نہیں دیت ،

المعنى على على مائة برب كر معنى اطعام وحون العباد سكنايرب اورحتوى العباد المعنى على المعنى ا

دگذرشدند بیوستن عداب اس دحب، سے بوگاکد ده حقوق الله اور مقوق العب اد دونو ساداد کر تا تف بحقوق الله نواس طسیح کدانند برایان بی شرکه انتقااور مقوق العب اد اسطسیح کمکسی غریب ، مسکین کی مرد کرنااوراس کو کھسلانا ، پلانا تو درکنار ۱۰سے اتنی ترفیق میں بنیس بو تی تفی کمکسی د وسرے بی کوسکین کی امراد بر آمجازیا۔

خلاصہ یک دہ معنوق العباد ادانہ کرنا تھا، میں کابنسبادی سبب بیتھا کہ وہ اللہ پرایان در کھنا تھا، اس دحیہ سے اس کے اندر مخلوق کے بیٹے رحم دشفقت اوران کی اعات دارد ادکام ند ہر میں دخا ، اس صورت بیں بھی ماصل میں انکل ہے کہ ترکی حیق اطعام سے مراد عدم ایمان بات ہے ۔ یہی تغییر معزت مولا نا انترف علی صاحب مقانوی نے اختیاد فرائی ہے وہ کھنے ہیں:۔

دایبال طعام اور صفن سے مراد مرتب واجبہ اوراس کے نزک سے مراد وہ ترک جس کا سبب عدم ایمان ہو، حاصل پر کضراکی عفمت اور مخلوق کی شفقت جواصل حبادات متعلق حقوق الشاور صفوق العباد ہیں بیردہ لوں کا تارک اور منکر مقاء اس لیے مستی عذاب مہوا ؟

(بريان الفرآن جي من سي

اس تفیری دوشنی بر مجی عجوعه مراو لینے کی مزورت نہیں ،اس سے کدو نوں کا مآل ، کی بہی معلق بیاں ، معنی بہاں ، معنی اطعام ، سے مراو ایمان بالآخرة یا معنی کی روائی کی روائی نہ ہو بلداس کے ظاہری معنی ہی مراو ہوں تب مجی زیاوہ سے زیا وہ اس کے بالے بی بہی کہدباسے گاکریہ بی حس عذاب کا ذکر ہے ، وہ صرف ، حین اطعام ، کے ترک کی مزانہیں میں یہ کہ بہا کے عدار کے کا مزانہیں دی یہ کہدا ہے گئے میں دویادوسے ذیادہ اسٹے علی حرمت (مغیر الکی صفحہ ہر)

رگذشت بوسند کا تذکره بوگاه ویال ان بس سے کوئی بعیرایی انفرادی حیث مرحام منهوگی جاگرکوئی معاصب عقل اس کاب منهور کنآ، بنی حرام به توکیا کوئی صاحب عقل اس کاب مطلب مجدس تنه مالکرکه با جائ مطلب مجدس تنه مالکرکه با جائ استرام بوگا ، جب است می کی کے سابقه مالکرکه با جائ اور تنها که اور تنها که این است می به مسدو با تا دیان سے مرصاحب ایمان کو محفوظ رکھے .

# حدبث برايك اعتراض

اس مدیث کوامام بخاری فے اپی معیسے " بی نوں ذکر کیا ہے :-

" وقال هشامربن عمادحد شناصد فقين خالماً الخ

ص سے علاّ سے سابن حزم ظاہری دہ کو یہ وہم ہوگیا کہ حدیث منقطع ہے ، چنا پخے۔ انہوں نے مکھ دیا کہ اس حدیث سے خرمیت معاذعت پرامسئز ظال درست نہیں ، کیؤ کر :

د؛ لم ذامنقطع ولوينص لم ماب ين البخارى وصد فية بن خالد،" (المحلي. احکام البيوع،مشاره ۱۵۱۵ ته ۲ ص۹۵)

بیصدبیش منفظ میسا درا ام مجادی ادرصد قدبن طالد کے درمیان اتصال پہیں سیک اوّل لوہ ادا استدلال روایت بخاری بریموقوٹ نہیں ، کیونکر امام بخاری کے علاوہ دوسرے محمدتین سفرصی بہی روایت ، اضی الفاظ بیں نہایت قوی مسندسے ذکر کی ہے ، جنامخہ بیہ بنی دج ۱۰ ص ۲۱ ما کو دیجھ جاسکتا ہے ۔

ڈوسرسے خاص بخاری کی اس روایت کے بالے بیں بھی علاّمسہ بن تزیم کاوتولی درست بہیں بلک خلاب حقیقت اورسسواسروہم ہے ، پینا میٹسسر حدّثین نے ان کے اس ربقید انگے صفحہ بر

رگذمشنزے پیومسنز)

قول پر سخت تنظیری ہے ، اور بعض نے علامہ ابن حوام کے اس دعوے کی تروید میں تنظر رسا تل یکھے ہیں ، ہمانے زوئے بیں بھی ناصر الدین البانی نے ایک ستفل جوز درسانہ ) علامہ لمین مورم کے اس دعوے کی تروید ہیں مکھلہے ۔ اس کے علاوہ مشرکے بخاری نے نہایت تفصیل تحقیق سے اس احتراص کا جواب دیا ہے ، با کفھوص حافظ ابن جمیشر کی ذکر کر وہ بحث خاصی طویل اور مفید دہے ، ذیل میں ہم کچھ جوابات کا خلاصہ ذکر کررتے ہیں ،

۱ بود برحدیث صحیمتصل ہے، کیونکہ بشام بن عمدام بخاری کے مشہورا مستادین اور امام بخاری کے مشہورا مستادین اور امام بخاری کے خان سے کئی جگر دایات فی بیں ، البنۃ اس حدیث کوالم مجاری کے نہشام سے خاکر ہ یعنی باہی گفت گو کے دوران مشنبے ، باقا عدہ نمیز کے سئے بیٹھ کراوردول ب درس بنیس شنا، اسی بناء برا تھوں نے احتیاط سے کام بیا ہے اور خاکرے کی روابین کے درس بنیس گنا کہ جائے تکال کا نفظ است نعال فرویا ہے ۔ علام عینی رہ کا

رجی ن اسی طرف ہے ، (عمدة الفت ری ج ۱۰ ص ۹۱)

\* ۲ \* وجبگرام بخاری میر کنت میر کدف ک ف ک ف ک ک در این کسی شیخ کانام ذکر کرشین میں تو وہ مدیث میر کانام ذکر کرشین میں تو وہ مدیث میر میں اور فی ہے ، کیونکوان کا قال جیباجزم کا لفتا استا و فی ہے ، کیونکوان کا قال جیباجزم کا لفتا استا و فی ادر اس کے بعد اپنے کمسی بشیخ کاذکر کر اوائن کے مشہود استادیں بھی معیت صد میں میں کیونکر امام بخاری سے برجہ کرکون ترلیس سے بچنے واللہ ہے ۔

کی قطعی دلیں ہے ، کیونکر امام بخاری سے برجہ کرکون ترلیس سے بچنے واللہ ہے ۔

دِاغَانَةُ اللهِفْ ل جاص ١٠٠ وفتح الباري حاصل ٢٠

میشیخ عبرالی محدّث دہوئ ہے تھی مقامہ ابن حزم دہ کے ابحرّ اص کا بہی جاب دیا ہے دہ ان رسخت تنظیر کرتے ہوتے لکھتے ہیں :

وابن حسارم درکتاب خودگفته است که آگردا دی مدل روایت کنوادکسیک (بغیبرانگلصفحه پر)

ركذت ندع بوسنز

ادر وریا فتنسه است محول بر لقاء دسساع بود تحاه مجوید اجرای با حدثنا یا من فلان یا قال فلان بهسه محول برساع ست وابن تا قعق صبیع که ابن مردکرده ، و وست این غدر که سخن در انعمال وصحت این صریت کند اکتفاه در کرد بلکه بتعصبه که در اثبات ایاحت دار د بوضع این صریت و برج دری بلب مرد ایست حکم کرده . . . ، و محدثین ادرا در بن باب عظیم خطعه کرده ، ند .

#### و شرح سغرانسعادت ص ۲۳۵

ابن حزمه نے نودا پی کتاب بیں مکھا ہے کہ اگر عادل رادی کسی ایستی خص سے روابین کرے حس کا زمانداس سے بایا ہے تو اسکی بروابیت طاقات اور با المشاخ مسماع برمحول ہوگی۔ چاہے وہ \* اخرانا \*، کے الفاظ استخال کرے یا \* صرفنا م کے ، \* حن فلان " کمچے یا \* قال فلاں " سکیس ماع برمحول بوں گے ہا

(معوم ہواکہ) اس دوایت کے برے بی موصوحت نے ہو کچھ کہا ہے وہ تی و ان کے اپنے ذکر کروہ اصول کے حریج خلاف ہے ۔

اور کیم انہوں نے اس پر نس بہیں کہا کہ صرف اس مدیث کی صحت وانعمال پر کلام کر لیتے ، بگرا باحث خنا کے سلسلے بی جو متعصبان ذہنیت دہ رکھتے ہیں اسکی بناء پر انہوں نے اس صریث پر ادر مبنی کچھا حا دبیشہ اس باب بیں مردی ہے آن سب پر وضع کا حکم ملکا دیا ۔ محدثین نے ان کی اس سلسلم میں شدّت سے تردید و تغلیط کی ہے ۔ ( بقیر انگل صفر میر )

مراشة سے ہوسن

بوس بد چلے آگر بران میں اس کہ برعدیث علّی ہے اوربطا ہر منقطع نظر آئی ہے تو میں افغول میں کہ برعدیث علّی ہے اوربطا ہر منقطع نظر آئی ہے تو میں ہوتی ہوتی افغول مدیشیں ہوتی ہیں ، جنا می بناء برا مام بخاری معلق ذکر کر دیتے ہیں ، جنا می علاّمہ ابن صدر ح نے مکا ہے کہ ؛

"صحیسے بخاری رہ میں جواحا و بٹ تعلیقا ذکر کا گئی ہیں اور بنطا ہر منقطع معلقا ہوتی ہیں وہ در مختیقت منقطع مہیں ہیں، اہل زا بھیں منقطع کہنا اور الن پر عنعف کا حکم لگا اور سست بہنیں جانی سرحافظ ابن حزم کا بروعو کی کے حدیث دیکو دی میں احتی افتوا مریس تحقوں الی منقطع ہے، ہرگزلاتی اتقا بنیں بلک کئی دیجو وکی بنا و بر خلط ہے ، کیونکر بر صریب محبیعے کی شرط کے مطابق معروف الاتصال ہے ۔

وراصل پرسنسبہ امام بخاری کے اس آسلوب نگارسٹی سے بیدا ہونہ کہ دہ مبعن اوقات ایک دیث کوکسی انسی صلحت کے بہش نظر جس سے الفظاع کاعبیب بھی پہدا نہو، معلّقاً ذکر کر ٹیتے ہیں ، شلا پر معلمت کم کراشی صریث کو انفول نے اپنی کی تب میں کسی دوسری جگر منصل ذکر کہا ہوتا ہے وہ

عدم ﴿ المَّم بَخَدَیُ نَے اس مدیث کواپی کم بسمیسے بخاری می ذکرکیاہے ، جس پی انہوں نے اور کی انہوں نے اور دس پہنے کی انہوں نے اور دس پہنے کی انہوں نے اور دس پہنے کی اس در دست کو انہوں نے محمق استشہاد انہیں فکر کہاہے ، ان کا س دو بیت برائس درجاعتما دکر ناخواس بنت کی دلیل ہے کہ یہ دوایت میجے ہے ۔

( نیمِزسِئِلسِنَن لابنِ الفِیمِ المِحِوَّدِیُّ ہے ہے ۲۰۲۳) ( بِفَیْرِاسِطُحِصِفِی ہِرِ ) حصرات عمران بن حصین سے دوابت ہے
کر حضور صلی احتر علیہ سلم نے ارت دفر ما یکم
اس مُت بیر سج نہیں دھتے مصور تیں سنے ہونے اور
بیتروں کی بارٹ کے دافقا ہوں گے "سلہ نوں
میں سے ایک حض نے بوجھان یہ رسول احتراب لیا
کر ہوگا کا حضور نے ذرایا جب گانے دالی حور توں
ادر باجوں کا عام وقاع ہوجائے گا اور کر ترت سے
ادر باجوں کا عام وقاع ہوجائے گا اور کر ترت سے
سندا بیر ای جا تیں گی بیان

كَ عَنْ عِزْنَ بَنِ مُحَدَّنِ وَمُولِكُ مَنْ عِنْ مِوْلِكُ مَا يَعِنَ وَمُولِكُ مَنْ عَنْ عِزْنَ اللهِ حَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ حَلَيْهُ اللهُ حَلَيْهُ اللهُ حَلَيْهُ اللهُ حَلَيْقَ اللهُ وَحَلَيْقَ اللهُ وَحَلَيْقِ اللهُ وَاللهُ وَحَلَيْقِ اللهُ وَحَلَيْقِ اللهُ وَاللهُ وَحَلَيْقِ اللهُ وَحَلَيْقِ اللهُ وَحَلَيْقِ اللهُ وَحَلَيْقِ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَال

ا ام ترنری دواس مدبیث کونقل کرکے نکھتے ہیں جھٹ فی است عدید بنا۔ برحدیث غربیٹ ہے ۔

(گذشت پیمست

پد ۵ پدیر کہناکہ برحدیث میجیم مقول ہے اور امام بخاری کے آسے نود مشام سے شنہ ہے ، اس کی ایک کی دور میں ہے کہ دور مرے حقا واحد میٹ نے اسی صدیب کو مشام سے وصولاً نقل کہا ہے . چذ بچانام اسلیسلی اور طبرانی ۔ نیزاء م بیبنی ۔ نے میشام سے تحد میٹ کی آھرزی کی ہے ، جب کہ اور نعیم اور ابن حبان نے آسے معنعن نقل کیا ہے ۔

( فتح البارئ وتنمذيث المسنن ، بحالة مذكوره ،

ئەجامى ترىزى، كتاب الفتن ، إب تبسيل باپ اجاء فى قول النى صلى اتدعىبردسلم بعثنت امنا والسداعدة كهدنتين ج ٢ص٣٠ .

نله مولا ناعبدازمن مبادک پورئ ترفری کاشی میں شکھتے ہیں ذکرہ المسندن دی فی النوغیب ومسکنت عنہ" دنخفۃ الاحذی ن ۳ ص ۲۰۵ ) بعنی حافظ منزدگ نے اس صربیٹ کو\* نترفیہ النہیں۔ میں ذکرکیا ہے اوراس پرسکوٹ کیا ہے ہجس سے معلوم ہوتا ہے کہ برصربیٹ ان سکے نزدیک قری اوڈ بیالی اللے ہے۔

٣) عَنْ إِنَّى هُرُيْرٍةَ دَخِوَاللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَكَيْنِهِ وَسَلَّمَ إِذَا النِّجَدَ الْفَئُ كُولًا وَالْأُمَّانَةُ مَغْنَمًا وَالزَّكْوِدُّ مَغْرَمُنَا وَنُعُلِّمَ لِغَلِيْ لِللَّهِ يُنِ وَاَطَاعَ الرَّجُلُ الْمَرَاتَةُ وَعَقَّ ٱمَّـٰـهُ وَادُنیْ صَــٰدِیۡعَتَـهُ وَٱقْصَٰٰی أباه وكظهرت الاصوات ف المكساجين كسيادًا لْقَبَسْيِكَة فَاسِتُفَهُمُ وككان زعيثهم الفؤم إزده كهم وَٱكْرِمُ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَيْرِهِ وَظَهُرَتِ الْعَيْنَاتُ وَالْمُعَانِفُ وَ شربَتِ الْحُمُولُةُ لَعَنَ الْزُهُ لِيَ الأمكة ادَّلهَا فَادْتَقِبُوا عِنْك **ۮ۬ڸڰٛڔؽؗۼٵػڡؙۯڮٷۯؙڷؙۮ**ۯڰ بحشفاؤ مشبخا وقذ فأوامات تَنَابَعُ كَنِظَامِرِ بَالِ قُطِعَ سِلْكُهُ فتتابع بعضة يعضار

صرت الوہر بڑاہ سے روایت ہے کہ ويول الشصلى الشعليه سلم في ايرشاد فراي «جب المنفين كيمتى دولت بنابياجلت» حبيامات كولوث كامال مجاجات ، جب كوة كوزدان جانا جاستة اجبسطم دين ونياطلبي لضيكها جلت جب وين يوى كى اطاعت او ال كي افراني كرف لكي دوست كو قريب كماور باب كودود كه وكي حكي جدر مي شورو عل بوس نگے ،جب قیسلے کامسواران کابد ترین آدی ہوا جفيح كامزام ولميل ترينتض بواجب وشري آدى كى ورتت س ك شرك فوف سى كى جلف عى جب عليه ورتون ادر باح كارواج عام روا جينيعابين في عافيكن ادرمباس أتستن م الأخرى وكر يبيل وكون بريعنت كرف مكي واس وفت تم انتفادكروكشيخ أخصىكا، زلزنےكا، زين یں صنبے کا حودتین سنے ہونے اور پھوٹے کا او میں کی اسی نتایو کا ہو کے بدد پڑے ام حج آب كيعييكى إرى الاى وشطة واسكان أيك ك بعدايم بحرته بط عندين.

(رداه الترمذي

یله جام ترخی بواد خکوره زوزی کم موجود پسخون می فندگای کے بعد یفت د بخت کا کا اضافر نہیں ہے ، غار باست عن بی الدی از برصوریت براہ درست نرخی کے بجائے سنستی الدخیار سے نقل کی ہے جس میں یہ اضاف وجود ہے ۔

## الم مر مزی دہ نے اس صدیب کونقل کرنے کے بعد مسے حکم کی عزو کیا ہے کا

صعارت الویتر نیره سه دارین به کصور بی کریم صعار شطایی م نی دایار توب تی بی میری آت کیچه وکون کی مثورتوں میں بدل دیاجا شکا ا اور خرز یوس کی مثورتوں میں بدل دیاجا شکا ا محلیظ نے حوض کیا ، ایار مول الله ایک وه وکسیا محل کے با سیسے ارشاد فرایا ، اب وه وک اس بات کی گوا می دینے کو اللہ کے سواکو فی میری بین اور برکر می اللہ کا دسول ہوں اور ووفی بین اور برکر می اللہ کا دسول ہوں اور ووفی میں کی بیار میں میں میں میں میں میں اور اور ووفی بیب کرینے کا بیک شب حریث نزاب نوشی اور ابور نوسی میں منفول ہو تکے ، نوسیج کی ان کی کورنی اور ابور مسیخ ہو کی بیک میں میں بیٹھ ور نوسیج کی ان کی کوئی ایک وَلَهُ عَنْ الْحِلْ هُرُيْرَةَ كَضِيَ اللهُ عَنْ الْحِلْ هُرُيْرَةَ كَضِي اللهُ عَنْ الْحِلْ هُرُيْرَةَ كَضَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْ اللهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ ا

ئە منتقى الاخارىي المام ترىزى دەكافىل يون بى منتول بىجب كرتىزى كى موجودە نسخارىي مرف ھائدا سىدى يەن كى كى دەنسخارىي

سه حزت ابوم ريم عديك مديث ين بداخا ظامردي بين كم

صربت علی و نسب روایت ہے کر رسول اللہ مسیری میں اللہ علیہ سلم نے ارتساد فرمایا کہ وب بری احتیاب اور سال اللہ علی مادی ہوجائے آواس میں مادی ہوجائے فال بندہ میں میں ایک میں بیائی کہ جب منتی میں بنائی کہ جب منتی میں رہا ہے کہ ایش ایک میں اور ایسے کا سنے رواج پیرو جا ایش اللہ میں رہا ہے کا سنے رواج پیرو جا ایش اللہ میں رہا ہے کا سنے رواج پیرو جا ایش اللہ میں رہا ہے کا سنے رواج پیرو جا ایش اللہ

(٥) عَنْ عَلِيّ بُنِ الْيِ طَكَالِبِ رَعِنَى اللهُ عَنْ عَلِي أَنِ الْيُ طَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّعَ إِذَا فَعَلَنُ أُمَّرِي اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّعَ إِذَا عَلَنُ إِنْهَ الْبَكَةُ وَفِي هُو وَالتَّخَدُ لَهُ الْقِيبَ اللهُ وَالْمَعَاذِفَ -

(رواه الترمسنى)

الم م تریزی نے اس مدیث کو عزیب فرار دیا ہے ادر مکھاہے کہ: " ہمیں اس طرانی کے علادہ کسی دوسرے طریق سے اس مریث کے روایت ہونے کا علم بہنیں، اور نہی ہمیں فرج بن فضال کے علاوہ کسی الیسے شخص

ركنشت بيميسنة بكادَسُوُ لَ اللهِ قَالَ إِفَّارَاكِيْتَ النِّسَاءَ رَكِبْنَ السَّرُحَجَ وَكَنْرَتِ الْفَيْنَاتُ وَخَشَتَ شَهَا وَهُ الرَّوْدِوَاسُتَغْنَى الرِّيَجَالَ بِالرِّبَالِ وَالشِّاءُ بِالسِّاء (دواد الدبزارو الطبراني في الاوسطى

نی کریم صلی الد میلیدسلم نے ارتفاد فرایک اس ذات کی فتر بس نے مجھی کے سا مقرم بوت اور فراید دنیا اس دفت کے ختم بہیں ہوگ جنگ زمین دھنے بھروں کی بارش ہونے اور صورت یں بھونے کے وافعات بہیں ہوں گے "وگوں نے پیچھا" یارسوں اللہ الیاکب ہوگا ؟ آپ نے فرابار جب تم دیکھوکہ ورتیں زین پرسوار ہونے میس دیدی دراتیوں کی کرنے میکی اور گانے والیوں کی کشت ہوجائے اور بھی تی گاریاں عام ہوجائیں اور مروم دوں کوادر ورنیس ورنوں کو کانی سمجھے نگین غالباً ہم جنسی سروسے )۔

علّمہ پنین اس صریٹ کونقل کرمے بچھتے ہیں کہ خیدہ سلیعان بن دا ڈوالیعانی وجدو متوہ لاہ '' رجمع الزوائرج مص ۱۰ ئے شتق الاخبار دسنن تر زیج ۲ ص ۲۲) کا علم ہے ہو کیلی بن سیدالصاری ہے اس مدمیث کوروایت کرتا ہوں، فرج بن نفذ له پر بعض محد شین نے کلام کیلہے، ادران کے حافظ کو کرور بتا یا ہے۔ وکیح اور دوسرے اقرم مدبیث ان سے روابیٹ کرتے ہیں یلہ

معزن مهل بن سنخ رسد دایت بے که مرکز دوعالم صلی الشرط بیستم نے ارشاد فرایا که اس اگرت میں نوعی نوعی نیست مرکز نیس برک نوات میں کا مرکز میں وصف مرکز نیس برک نوات مرکز کی بارکش ہونے کے قوات مرکز کی بارکش ہونے کے قوات کو مرکز کی ایس مرکز کا ایس مرکز کا ایس مرکز کا ایس مرکز کی اور منسم اب مطال سمجی جاتم کے ملک مرکز کا مد

و عَنْ سَهُلِ بُنِ سَعْدِرَضِيَ اللهُ عَنْ هُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ مَسَكَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَبُولُ اللهِ فِي هٰ لَهُ اللهُ مَّا فِحَسُفْ وَ مُسَخُّ وَقَدَ فَ قَيْدُ لَا وَ مَسَمَّى دُلِكَ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ إِذَا دُلِكَ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ إِذَا الْحَمَّرُ فِي القِيانَ وَاسْتُحِلَّنِ الْحَمَّ

(لده عبد بن حميد والملفظ لده وابن مساجده هختصرك - ) علآمرا ب حبسر كى رواس عديث كونقل كرن ك بعد كفق إلى :-او ابن ما حسرادر عبد بن حيسد كى ذكركر وه اس روايت كاعدر حبدالحران بن زيد بن اسلم برسم ، بوكر ضعيف إلى ، مگراسى مفهوم كى عديث بهت سي هيچ طرف سے هي مروى ہے ، بہا خواطلات سرابن حزم كا خيال كري عوريث صغيف ہے ، ورسست نهيت ، كيونكرام م خارئ في اس عديث كونعليقا وكركيد ہے اور

 الم اساعلی احمد ابن احرب إبونعيم اورابوداة دنے البي هيچ مستروس سے روات کيا ہے اجن پرکچه کلم مہیں اورد پچرا تمسيم کی جا حت نے بھی اس حدیث کو صبح قراد ویا ہے جا کچہ دیق ضافائے صریث کو ان انفاظ میں نقل کیا ہے لمبیکو نن حن احتی اقوام یستحلون المعدوا لمحدود والمحتصر و المعاذف ۔ (کف الرعاع ج اص ۱۰)

علاّمہہ سیوطی رہنے بھی اس صریٹ کو \* جامع صغیر \* بیں ذکر کیاہے اوراس پرخستن کی علامت آئی ہوتی ہے ۔

رصفی گذشتنز کا حاسمہ ، مہم مراوحدیث کا مفوم ہے ، در ندامام بخاری رہ وغیرہ نے اس حد بیث کو حفزت ابو مالک شعری رہ نے روایت کیاہے ۔

مله جاسع صغیریں معزبت سہل بن سعدرم کی پرروابٹ مجھے نہیں ملی،البتر معزبت السمع سے یہی حدیث تریب قربب اتفی الفاظ سے مردی ہے اور اس برعلامت حسّس کا بھوتی ہے ۔

درنجامع تصغيرص ١٣٩٥

حضور رجمت سعالین صلی استرعلی وسلم کا دعا کی وجرے آمست پریک دم کوئی آب بنول عذاب زل نہیں گاجی سے پوری کی پوری امت انباہ و بر باد م وجات ، البشر کنر احادیث ہے یہ بت ثابت ہے کو قرب خیامت میں آمست کے نبھن افراد پر آن کے کرنو توں کی وجرسے عذاب نازں ہوگات میرزلز ہے کے بعد انھیں زمین میں وھٹ ادیاجاتے گا ، آن کے مورش بگاڑدی جین گی ادر آن کے آو پر آمر سمان سے پنتے و رکی بارٹ ہوگی .

بین احادیث میں اس عذاب کی وجہ بٹاتی گئی ہے ان میں سے اکثریں ایکسا وجرب مجمی ذکریے کو آن او گوں میں مہود لعب عام ہوجاتے گا ، گانے والیوں کا ال کے معاشرے میں دور وورہ ہوگا ور ان لوگوں کی دیتی، دراخلاتی صالت اس قدربست ہوجاتے گی کوہ گانے بجائے کو ایک حلال تعل سمجھنے مکیں گے ۔ الیسی، حادیث جن سے بہ ربضنیر ایک صفح پر

رکدست سے بیوست وجمعلوم ہوتی ہے ابہت زیادہ یں ادرکسی ایک محالی سے موی نہیں ہیں بک دس سے زیادہ محاررہ انجس صفورسلی استعلیم سے نقل کرتے ہیں جن ہیں مصابح ما کے میں روہ سے انجا کی صربتیں آپ مخلف طرق سے انخلف الله النقاظ میں بڑھ بھی میں مواب میں البی کی دحب برکھنے دائیوں کا عام ہوجا اا درباجے المشے میں منہک ہوجا یا بتاتی گئی ہے ، ان کے نام یہ ہیں : ۔

ال صرف بوالك اشوى في المصرف من من صيبن دم المصرف الوبه في من من على دم المصاحب والمراح المصرف المصرف

ان میں سے آؤل الذكر با برخ صورت كا ادريث كزر حكى بيں ، بغير صحابة كى احاديث درج كى جاتى ہيں ر

"عن عبادة بن الصاحت رضى الله عند عن دسول الله صلى الله عليه دسلم قال والدى نفس محسمة له بيان السام ن الله تعلق على انتسرو بطر ولعب ولهو فيصبحوا فردة و خنازير باستعلام الحرام واتخاذ هر القينات و شربه مرائن مر وبا كله مرال با وللبسه عرائل و

اس دات کی شم احب کے ایم میں محقد کی جان ہے ، بیری است کے کچر لوگ منزر فی و فر در میں مست ہو کر اور لہو و لعب میں گم ہو کر دات گزار میں گئا اور صحح ان کا بیرحال ہو گاکہ ان کی صور نیس بندروں اور خزر بروں کی صور آلوں میں صبح ان کا بیرحال ہو گئا کہ ان کی صور نیس بندروں اور خزر بروں کی صور آلوں میں است کا معتقبہ میں است کا معتقبہ میں است کی صفح ہمیں است کا معتقبہ میں است کا معتقبہ میں است کا معتقبہ میں کی معتقبہ میں کا معتقبہ کی کی کا معتقبہ کی کا معتمبہ کی کا معتقبہ کی کا معت

(گذشتن نے پیوسند)

بدل دى جائيں گا اوراس مزاب كا وج يہو كى كدوه مزام چزوں كو صلى كريس كى ، پيشيدود كانے والميال اسفوں نے كھى ہوں گى، وہ شراب بيتى كے، سولت كھائيں كے اور كيشر مہنيں كى "

بهی حدیث النی الفاظ بی صفرت الوام مسره اور صفرت ابن عباسی سے بھی ہوی ہے ۔ معامری تنی اس مدیث کوان تینول صحاب سے روایت کرکے کھتے ہیں : روا ہ عبد الله و دوا ہ الحط برانی من حدیث الی آما گُله فقط « کینی علیت دن احدیث الله استان کے میں من میں کہ امام طبرانی رو نے مرف صفرت بوالمنظ سے میں کہ امام طبرانی رو نے مرف صفرت بوالمنظ سے میں کہ اس مدیث کی مستدیں ایک راوی فرقد مسنی ہیں ہوکے صنیعت ہیں کہ "اس مدیث کی مستدیں ایک راوی فرقد مسنی ہیں ہوکے صنیعت ہیں ۔ "اس مدیث کی مستدیں ایک راوی فرقد میں ای

حرت ان عياس كا عديث بيريدالفاظموى جين :-

عن ابن عباس رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لسبب تن قوم من هذه الاشة على طعام وشراب و له وذي بسيحواقرة و دخنا ذير.

(دواه الطبوانی فی الصغیر) ( جتبه انگے صغربر)

رگذمشد سے پویسند)

حدزت ابن عباسی تصدوایت ہے کہ رسول الترصلی انشر علیہ وسلم نے ارشاد فر ایا گھڑور میری اُمّت بیں سے کچھ لوگ شراب کی کب ، ورب و و احب بیں راست گذا ریں گے اور ان پر جیح اس حادث بیں ہوگی کہ اُن کی شکیس بندروں اور خستر میں کی شکوں میں بدر ہیکی ہوں گی ۔''

علار بیٹی پر حدیث نفل کرکے تکھتے ہیں کہ اس کی سکند ہیں بھی فرندسبنی ہیں جھیجت رادی ہیں '' ۔ رنجع الزوائذ ہے ۸ ص ۱۰

عن الى سعيد الخدرى عن النبى صلى تفد عليه وسسلم قال بيكون فى هذه الاحة خست و مسغ وف خاف فحس متخذى القبيان وشياد بى الخعر و كالسبى الحريد.

درواه الطبياني في الصغيروالادسطى

صفرت ابوسعیدت گری سے روامیت ہے کرسول اسٹرصلی انشرعلیہ وسسم نے

ارٹ دفر ، باکر سمیری گرت میں زمین و چھنسے ،صور نیں سنع ہوسنے اور چھو<sup>ل</sup>

کی بارکش کے وافعات ہوں گئے اور بیعذاب ان لوگوں پر ،اڈل ہوگا جو

پیننے ورکھنے والیوں کو اپنے لیں گئے شراب ہیں گئے اور رکشیم ہینہ ہیں گئے ۔

علامہ جینی رہ اس صربہ کو نفل کر کے لکھتے ہیں " وفیدہ ذیبا و بن ابی فریادا کیسا

وثف ہ ابن حبّان وضعف ہ المجمعہ و وجھنے نہ نے لے نقتان " رمجمع الزوائرج ہمیں ان

' بعنی اس صدیث کی سندی زیاد بن ابی زیاد ۴ می ایک را دی چی، جینی علامه ابن جال ' تُفند کمنت چیں اور چمچ دیماءان کی تضعیف کرتے چی، ان کے علادہ سنگریں ۴ فی تمام اوی تفاجی'' عن عسید اولاً بین بشتر صاحب دسول اسٹه صلی اولاً معلیدے وسسلھ قال سمعت اولائی است بیسکون فی اُخریف نام اکامت فی فوم میدینا هسم دیقیر ایک صفح پری

وكرمشد مع بومست

نى شرب المخمر وصرب المعارف حتى الله ... عليه وفيود قردة وخنادير.

### دروا والطيرانى)

صن علی بشرو ایشرو است روایت بده کهته بین کرمی نے صفور صلی استرعلیہ وسلم کو فرائے ہوئے سنا کہ بلاشید اس آست کے اکن بیں ایک قوم الیبی ہوگ چوشلاب فیشی اور باہے تا شفی میں شفول ہوگی کہ بکیرم ال برات کا علاب نازل ہوگا اور آنینس بندراور خنز بر بنادیا جائے گا "

مقمهیتی، ۱۶ س حدیث کونقل کرکے تکھتے ہیں او خیسہ جداعدۃ کھ اِعرف ہو'ا کی مَسَدُ ہیں کئی داو ہوں سے میں واقف مہیں ۔

عن انس رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ليكونن في هـ نه الامـ ة خسمت و فـ نهت و مسخ و ذلك أذا شريو النحمور و انتخذ و االقينات وصريح إبالمعازف ـ

(ابن الجالد سيافى ذم المسلاعي

واست بندگاست وایت ہے کہ رسول انڈوسی انشاعلیہ وسلم نے ادت و فرایا کے مزدرمیری آشن میں زمین و چنستے ، پینھروں کی ، رمش ہو سنے اورصور تیں برگٹ نے کے وافغات ہوں گے ، اور ایس اس وقت ہو گا حبب لوگ مثر ابیں پین گے ، گانے وای لونڈیاں عام جوجائیں گی اور باج تا نئے ہجاتے جاتے جاتی جائیں گئے اور اسس ہد حالاً مست ہو چی گئے نہ موریث ہجامع صغیر "ج ہم میں ۱۳ ای بیں ذکر کی ہے اور اسس ہد سنسک کی علامت انگی ہو تی ہے ، صفرت السن کی اس حاریث کو علام این ایفیم ہے تے بھی تھوڑ ریقید انگے صفحہ ہے ، ركذت تعيم مرائد المرافد المرا

(اخاشة اللهفائنج اص٢٦٥ اليحوالد ابن ابى الد نيا) حدرت ابن عبدالرمن بن سباله دفي الشرف سيري المتدروايت ب كردول التد على الشرعس بيد الرشاد فرايا "عبري المتن دهين المتحدول التد على الشرعس بيد الدصور تير مسخ بهوسف كه واقعات بهو سائك لا توكون في حرم كيا أرسون الشرالي كلب بوكا أي المي سقاريث وفرايا "حب باج حرم كيا أيرسون الشرالي كلب بوكا أي المي علال كريس كما الد

ا خریس صفرت عالمنشدرمنی اندمنها کی روابیت کرده وه مدیث بھی پڑھتے میلیں عصرت عالم شاہدہ کی جائیں ہے۔ عصرت علیہ ا عصرت علیا بن فیم ح نے منعدد کم فاسسے نقل کیاہے :۔

عن عائشة وضى الله عنه قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلمريكون في المتخصف دمسخوق ذف قالت عائشة بارسول الله و فقال اذاظهوت بارسول الله وفقال اذاظهوت المقينات وظهر الرفي ومشربت المخمور وليس الحرير وكان عسد ذاء (افائة اللهفات ج اص٢٦٦ بحواله ابس الي الدنيا) معزت عاد شرط وابت به كرسول الله على الشرط وسلم في ارشا و فرايا كرميرى المنت بي زين دهني ، صور تين سنخ بول اور تجمرون وبقيرا كل صغرير)

امادیث بس ببات بخرْت اُئی ہے کہاس امّنٹ میں مسمع واقع ہوگا مادر اکثر حدیثوں بیں بنداب گانے ہاجے ہیں منہک ہونے ادر متراب پینے داؤں کے ساتھ مقدرہے ۔

(إعاشة اللهفانج إص٢٧٦)

مسنخ كي نوعين

علاء کاس سلنے بیں اختلاد نہے کریہاں ص مسنے کی وہدرسناتی کی ہے ، اسکی زحیت کیسے ، آباس کے حقیقی معنی مراد چیں یا مجازی حنی ب

بععن صرات کاکہناہے کرمتینی معنی مرادیس، تعینی ان لوکو ل کی شکلیں واقعۃ بنڈول اورخنز پروں کی شکل بیب بدل مبایتن گی ، اور وہ انسان کے بجاستے خنز پر اور مبدر بن کر (بغیر انگے صفحہ یہ) دگذشتنسے پیومسند، رہ جائیں گے۔ اگر برمعیٰ نے لئے جائیں، توسی کچھ تنبعد منہیں اس مے کہ انٹر ہر بچڑ کے البتہ اس اس مے کہ انٹر ہر بچڑ پر قادر ہے ، اوڈ سے کومبیں جا ہے مزادے سکتا ہے ، البتہ اس صورت بیں بھر یہ کہنا ہوگا کہ خالبا ایس اس ڈمانے میں ہوگا، حبب فیامست کی بڑی بڑی فشانباں ظاہر ہوں گی ۔ اور بربھی اسکی ایک بڑی نشانی ہے ۔

بعن علماءکا خیال ہے کرمسیے کے حقیقی معنی مراد نہیں ہیں، بلکہ مجازی معنی مراد ہیں کہ ہلت تا یہ مطلب بنیں ہے کہ ان لوگوں کی شکلیں ہوم ہو بندروں اور تحسسنر پروں میسیں ہوجا تیں گی۔ اور وہ انسسان کے مجلت بندر بن جاتیں گے ، بلکر مطلب یہ ہے کہ :

حب کوئی انسان کوئی بڑا کام کرتا ہے ، مشلاکسی کو دھوکادیتا ہے یاکسی برطسنم کرتا ہے ، بازناد برکاری و فیسد و کا اذکا ب کرتا ہے ۔ تواس کادل اس گناہ سے متاثر ہوتا ہے ۔ اور اگر وہ اکس گناہ کا بار بار ارتبکاب کرتا ہے ، تواس کادل اس گناہ کے رنگ بیں رنگ جاتا ہے ، اور اسکی طبیعت کے اندر اس گناہ کی خصوصی صفت لینی کرو فریب یامسنگدلی و شفادت یا بے حیائی و بے فیرتی و فیرہ راج نس جاتی ہے ۔

حین کاننیجب بین کلتا ہے کہ وہ الف نمین سے دور اور حیوا نین سے قریب اکر وہ اور اور حیوا نین سے قریب اکر وہ اس بی الکر وہ اس بیت پریا ہوجاتی ہے ۔ بینا مخید اگر وہ سے شری اور بے حیاتی کا از کاب کرتا ہے قداس کی طبیعت میں خسز یرکے اخلاق بدیا ہوجائے ہیں ، اور اگر وہ کسی کے ساتھ کر و فریب کرتا ہے قو لمبیعت میں مجیر سیت ، در دو مطری کے خصا تی پریا ہوجاتے ہیں ، اور اگر لائے اور حرص کا جموت دیتا ہے قو لمبیعت میں کے میں ور ترص کا جموت دیتا ہے قو لمبیعت میں کے میں کے میں کے میں کی مادین جنم لینی ہیں ۔

انسان جی تم کاگنا مرکز اسے ، اسے جب ں اسی صفت کے مائک جانور کے اضاف اس میں پیدا ہونے نگتے ہیں ، وہیں اس کے بہرے پر بھی اس جانور کے خدوخال ظاہر ہونے نگتے (بنیر انگے صفر ہر) حصرت افغ تے مروی ہے کوصرت ابن طر دمنی الشرعد کے نیک مرتبر ایک چوالے کی باری کی اوارشی تراپے دوؤں کاؤں پرا علیاں کی ایس اواری مواری کوراست سے موڑ کیا ہیر کہتے لکے الفرا اواری میں ہے جوش کی اسی میں میں ہے ہی ہی ہیں ہے کے بحق کریں نے مون کی کہ اب آوار بیس آئی ہی تو اینے لیے کافوں پرے بات ہالے اور اسی التے براکے امیر فرا یک میں نے دسول الشرصل الشرط و عَنْ نَافِع أَنْ الْبَنَ عُتَكُر سَمُعَ مَدُتَ دُمَّا رَقِ رَاعٍ فَوَضَعَ إِمْبَعَيْهِ فِي أُدُنْكِهِ وَعَدَلَ رَاحِلْتُهُ عَنِ الطَّرِيْنِ وَهُوكِيفُولُ سِيانَافِعُ أَشَمْعُ وَفَا قُولُ نَعَمَرُ فَيْمَفِي حَتَّى قَلُتُ لاَ ، فَرَكَعَ مَنْ فَيْمَفِي عَدَلَ رَاكِ الطَّرِيْقِ وَ عَدَلَ رَاكِ الطَّرِيْقِ وَ قَالَ رَاكِ مُنْتُ لَا مُؤْلُ اللهِ الطَّرِيْقِ وَ قَالَ رَاكُ مُنْتُ لَا مُؤْلُ اللهِ الطَّرِيْقِ وَ قَالَ رَاكُ مِنْتُ لَا مُؤْلُ اللهِ صَلَى الْمُ

وسلم کودیکاک آپ نے چرولے کی بانسری کی آواز سنکر ایب ہی کیا تھائیہ عَلَيْهُ وَسَلَّعَ سَمِعَ ذُمَّادَةً رَأَعٍ فَصَنَعَ مِثْلَ هَذَا - (دواه احد

والوداؤدواين ماجه امستق الاخبارج ١٩٠٠)

له ديكيم مسنوجم عن ٨ ، ٢٨ والوداة وكتاب الادب باب كريت الغناو الزمرج عصم ٢١٠٠

یہے ان خواتر مس اور اسٹر کے بیک بندو ل کا شیطا نی آو ازوں کے سابھ سعاملہ اکر فضد وارات ے شنٹا تذکہا ، اگر کمیسی بلانف روارا دہ بھی سفتہ یں آب بی تو کاؤں بی انتخلیاں مٹونس بینے تھے ۔

یہاں بعن ذکر بڑی ڈھٹائی سے کہتے ہیں کہ س مدیث سے معلوم ہواکہ بانسری اور باج کی "واڈ سننا ماکڑے کیونی گر بانسری اور باج کی اُواڈسٹنا ماکڑنہ ہوتا کو مصرت این افروشی انڈ ہشٹ، حرف خود کان ند بندکر سے بکد تا فع کو سبی ایس کا حکم دینے "

حالا بحربها بان قریبی به کرحنوت دفع ۱۰ س دفنت نابا لغریج تقیاس سهٔ سکلت میمی نقط چنامچه علمدان شرمزدی ده فی حوزت افغ سے اس بان می حراحت بھی نقل کی ہے کہ قال شافع دکنت افذ ذاک صفیر است (جامع الاصول ۱۰ م ۲۵۰)

دومرس پرکاه کادار فقد داداد سے برہے جائے ہے۔ برجام بلانفر وارادہ ہووہ باون گناہ بنیں ، جیب ابحرم جورت بر بے ساخت تفریق جائے اند نہیں البتر تصد وارائے سے دیجہ آگناہ ب بنیں ، جیب ابحر م جورت بر بے ساخت تفریق بر جا اگناہ نہیں البتر تصد وارائے سے دیجہ آگناہ ب با مالبت ابرام بیں جاجی کے لئے فوٹ بو مود گھنا جا ترنیس میکی ابنے قصد وارائے سے آگراس کافومن بوجہ کے البتر گھر جمسوس ہوجہ نے توکو آئن ہوں ، جا بجہ محرض این عرض الشرعن کو جوا دارشائی دے ہی تفی وہ بلا تفدو انسیارتھی اور ان کے لئے کان بندکر ان خود بی کرام ملی انشر علیہ دسلم نے بھی ایک وہ کان بندگر ان وجہ سے بھی کر خود بی کرم ملی انشر علیہ دسلم نے بھی ایک وہ کان بندگر انسان میں ایک میں دسلم نے بھی ایک حق بی ایک میں برکس بندگر ایک میں کان میں کان خود بی کرم ملی انشر علیہ دسلم نے بھی ایک وہ کان بندگر ایک مطابق عمل کی ترفید ہوں ۔ در بھی انگر میں کی مطابق عمل کی ترفید ہوں ۔ در بھی الگر صفر بر)

تامنى شوكانى رو يكفية بيركر:

" حافظ فى اس روايت كو المخيص بين ذكركر كم مسكوت كياب ادرابو على لو الدى كمية بين كما ام ابودا وُد في اس مديث كو امنك "كهاب -

ونين الاوطارج مصءو)

واقم كها ب كمنعدين كالمعطوح ين منكركا اطلاق بعض اوقات مديث عرب بريم بوتلب. فناتل إليه

وكذشنده بيرسند باسكى مثال باكل ايدى به جيد داسة يس فيحدوك مرام اور المائر بايس كراب بول كوئى سقى الدير ببزگارا دي ان كه بهس سے كزئت ، الواكد و كان بندكر الح و ببتر بين اوراس كفت كوئى اين دينى معز تابعى بديا زبوتى بواور بس كاست مير بعى شنام وانبيس اوراس كفت كوئة اين دينى معز تابعى بديا زبوتى بواور بس كاسك عالمت مير بعى شنام وانبيس و اوراس كام اوراق د في س مديث كو منكرة قوار دياب ، بين ان كاير قول تقييك نبيس كيو كوئت من الى المواد د في مدين من من بيا كينس بولانا عليل امرسه در بودى بزل المجود مع الى داد د بين ان كاير مدين منكون بالى المجرسه در بودى بزل المجود من الى داد د بين الحقة بين :

"امّا قول الجاداؤد التالحديث منكر فلم اقف على وجه نكارته التالواته ، ثقالت وليس بمخلف لمن هو او ثق مشه " الان (ج واص ۱۹۲)

ر با الم م ابودا و دکا اسس صریت کومنگرکہنا قویں اس تکادست کی دجہتیں جان سکا، کیون کومدیث کے دُوانت تُقتریں اور لینے نے تُفتر کی مخالفت بھی مہیں کراہے ۔ تقریب ہی بات مولان تُم مل لمق عظیم آبادی نے مون المعبود کشیرے ابی دا وُد جب کہی ہے ، وہ منگھتے جس :

"ولا بسلودجه النسكارة فاق هلذاالمحديث روات هكتهم

(گذشته سه پیوست

ٹھات ولیں بمخالف لروایۃ اوٹق الناس ؛ رج مص ۴۳۳) یہی نکارت کی کوئی دج معلوم نہیں ہوتی اکم ذکر اس مدیث کے تمام اوی تقریب اور یرمدیث دو مرسے تقرفی کی روایت کے خلاف بھی نہیں ہے ۔

مین وجهد کرمانظان جسد مسقلال ره جید حدیث کے محقّق مانم نے اس مدیث بوامتا دکیا؟ اور اسکو "ا تامیص الحبر" بس افیر مقید مکے نقل کر دیا ہے ، اور ان کا یہ سکوت روایت کے مسن " ہونے کی دلیل ہے ۔

معتنف دِمِلْتُسْتِ علیہ نے ، ام ابوداؤد کے اس مدیث کوشکر قرار دینے کا جوا ب ی<sup>و</sup>یلیے کہ • مشکر " کے جِمعروون معنیٰ ہیں ، دہ بہاں مراد نہیں بلکرمنکرسے مراد ُعز بیب ہے کیونکرشنڈ میں لیعن اوقات منکر کا نفذ ہول کرعز بیب مراد لیئے ہیں ۔

بہتر ہوگا کہ اس مسلطی بھی زراد صناحت کردی جات ، بات دراصل بیہ کم تعذیب کے افران کے بہتر ہوگا کہ اس فدر منفن جا بہت کو بیا ہے اس فدر منفن جا بہت ہوں فدرست فرین کے جہد بیں ہوگئیں اسی وجہ سے متعذبین کے بال ایک اصطلاع کو دو سری اصطلاح کی حکم کمست مال کرنے کا عام رواج تھا الدیس معامل کچھے حدیث ہی کے مسافع خاص نہ تقابل دو سرے علوم دخون مشکل فنڈ و تقسیر دخیرہ بیں بھی معام منفا بنا کی حب ناص معنی بی ست خرین منکری اصطلاح است بھا رکرت بیں متعذبین اس می امری طوت نصوصی فوجہ کا بہتا م بنیں کرتے تھے مولانا عب والی مکھنوی دو التست ملی نے سامری طوت نصوصی فوجہ دلائی ہے ، وہ کھنے جی : -

"ولا تظنن من توله عده احديث منكران لاويه غيرثقة فكشيراما يطلقون النكارة على هجرد التفردوات اصطلح المتأخرون على ان المنكر هوالحديث الذى دواه ضبت المتأخرون على ان المنكر هوالحديث الذى دواه ضبت وبقيد الكل صفريد)

(گذمشترے پیمست

معالف لشقة " (الدخودالتكيل فالجوح والمتعدديل ص ٩٢) كي عرفين كول ، هاذا حديث منص اسيم تركز في كاكر حيث كي داوى ثقر نبس ،كون حسقدين اكثر نكارت كاطلاق دادى كم مستروجون كي حقد مين بهى كردية بين ، الرحيب مسائر بن ف سكر كه بارب بين يا اصطلاح محمراتي به السريث كوكمة بين حين كارادى صفيت بوادر تقرى نخالفت كرب "

وان تفرق بين قول القدامه وهذا حديث منكرا و بين قول المتأخرين هذا حديث منكرفان القداما وكثيرا ما المطلقون على مجرد ما نفرد به الديه وان كان من الاشب ت والمتاخرون يطلقون على دواية دا وضعيف خالف الثقات تر والهنداس ٩٨)

بین منقدین کے قول مدناسد دیث مسنکی اور شائوین کے قول میں منتحر بین کے درمیان فرق کر نامزوری ہے ، اس کے درمیان فرق کر نامزوری ہے ، اس کے کرمیان فرق کر نامزوری ہے ، اس کے کرمیان فرق کر نامزوری ہے ، متفود ہو، اگر جب آغان ہی ہیں سے ہوجب کرمتا فرین اس کا اطلاق اس معفود ہو، اگر جب آغان ہی ہیں سے ہوجب کرمتا فرین اس کا اطلاق اس ماصل یہ کا کرتے ہیں جس کا دادی صفیف ہوا در اُنقات کی محافظ ت کرے ۔ ماصل یہ کا کرت مشکر ہیں ہم کر ہے ہوا صطلاحی معنی لیستے ہیں ، مشقد میں اسکی پا بندی ماصل یہ کا کرت مشکر ہول کر صوبیت عزیب مراد لیتے ہیں ، لہذا مصنف رحمالت ہم طب بہ بندی کہ اگر و مشکر ہول کر مراد مقر بب لیا ہو ، بالکل ستجد میں اور کر کراد مقر بب لیا ہو ، بالکل ستجد میں اس کی بالکل ستجد

(بفيرانكےصغيري)

( عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُ اَنَّا النَّبِ مَنْ صَلَّى اللهُ عَلِيهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللهَ حَمَّمَ الْمُحَمَّرَ وَالْمَيْسِرَ وَالْمَوْتِيةَ وَالْفُلِبَ يُواْءُ وَكُلُّ مُسْكِرٍ

مخرا مح

رگذشتند ميوست انبس، اس سادى تفسيلى بحث كى دهبد يه به كه صديث مكر كاداوى ضعيف موالب اور ثقات كى خوالفت كر الب اس دجه سه صديث قابل اعتماد نهي رستى بحيك حديث خريب قابل احتماد بوقاب اكيو كرمكن ب كرسنف والا الجيب بى بواو وحديث ميح بور اب د بايمسئل كرير حديث واقعة خريب بهى به يا بهني ، تو تحقيقي ون ايب به كرير غريب بهى بهي بهي به يو كو وك أس خريب احتراد دبية بين وه أسيد بهان بن موسى كانفر د كية بين ، حالا فكريسليان بن موسى كانفرد نهي بى بولمرسند الولعيلي بي ميون بن ميران اورطبرانى جر مطعم بن مقدام ان كى شائعت كرف بين مطام سيوطي في في مي مؤاة المصحود " مير اي تفعيل مين مطعم بن مقدام ان كى شائعت كرف بين مطام سيوطي في في مي مؤاة المصحود " مير اي تفعيل وكلى ب - د ون المعبود ي م ص ۵ سم)

خلاصہ یہ کہ برصریت مجم اور فزی ہے اور اس میں بظام صفعت کا کوئی ہداوہ ہیں ،اسی وجہ
سے علا مدابن المرحمے : جوعلعد ابن المحلق کے مشیخ بیں ،اس صدیث کو مجم قرار دیا ہے ہے۔
(انتحات اسادة المشفین ج مس ۲ ۲۵) میں دائے علام سیوطی رہ ہول تا شمل کی معظیم کا اوگ اور
مولانا خیل احرمسہار نیوری در کی ہی ہے ور در کم از کم برحدیث جسن فوہے جب کر حافظ ابن مجرح میں معلوم ہوتا ہے۔
کی صفعے سے معلوم ہوتا ہے۔

سله الدواؤد کے نواو می کے منسخ میں صورت عرابت من عروض یدر وایت نقل کی تی ہے حالیہ صبح یہے کہ اس صدیث کے واوی صفرت مجدات من عروبن العاص بیں مبیاکد دومری کتب صدیث کو د بیکھنے سے معلوم موزاہے۔

ىك ددواها پىردوابود افد : قاضى شوكانى «درتسط از پيرك

ور مافظ این تجسیرے کی بیس اس مدیث کودکرکری سکوت کیا ہے مالا کواس کاسند میں و نید بن حب د ای رادی ہیں، ہو تعزیت این قرور سے دو ایت کہتے ہیں، اور ان کو الوحائم رازی نے جہول "کہاہے ۔ ابن لونس نے " آریخ مورین ا بیں کلھاہے کہ ان سے یز ید بن ابی جسیب روایت کرتے ہیں، حافظ منزدی ہے گئے ہیں کہ برمدیث معلول ہے، لیکن اسکی تا یک تصریت ابن عباس کی وہ روایت میں کہ برمدیث معلول ہے، لیکن اسکی تا یک تصریت ابن عباس کی وہ روایت میں کہ برحدیث معلول ہے، لیکن اسکی تا یک تصریت ابن عباس کی وہ روایت منظریب ہم جی ذکر کریں گے۔ الم احمد سے یہی صویت فنیس ہی مسعد منظریب ہم جی ذکر کریں گے۔ الم احمد سے یہی صویت فنیس ہی مسعد منظریب ہم جی ذکر کریں گے۔ الم احمد سے یہی صویت فنیس ہی مسعد

علام ومون أكم مزير يحق بن كر:

عُه د يَكِينَّ الودا ذُدَكَاب الاشْرِبَ باب اجاءِ في السكرة ٢٥٠٥ مسندا حديمة من ١٥٨٠ مسندا حديمة من ١٥٨٠ معنوت الن الغذظ مين جي مروى ہے:-وات الله كر كر كالى أحمد في الله خرك المكيئير كالمه و كر الله في الله

لیکن ایکی سندس ایرامیم بن عبدالرحل بن را فع بین ،جن کے باتے میں ملآمہ بننی نے لکھاہے کردہ مجبول بیں ۔ (مجمع الزدا تربع اص)

صوت علینٹی بن ٹراؤکی شدے یہ صریف صنیعت ہے گر سی مفہوم کی انگی حدیث جو صونت ابن مواکسٹے عروی ہے ، اس کی سندنہا بہت قوی اور صحیح ہے ، اور و ، معنوت ابن قرکڑ کی اس صیرٹ کے لیفٹ ہدہے ۔ " کُوب (بعنم الکاف) کے بائے یں کہا گیا ہے کہ ید نفظ طبل کے لئے ہو قاجا آ ہے ، جب اگرا ام بیہ تی نے ابن جاسٹ کی صدیث میں نقل کیا ہے اور کہاہے کہ یہ تغییر طی بن بذممیہ ہے منتول ہے ۔

غُرب يُركَاء (بعنم النين المعمر) ما فظ في " الخبص" من كهاب كرام كالفير مين افتلات ب اوراس كم جارمعنى تبات كة ١- ١١ طبور ١١) عود (٣) ربط (٣) وه شراب ج كسى قسم كه داف سانياد كرجاتى ب عقب داء كى يبى نفير ماحب بنها يه في مكون يه ؟

﴿ عَنِوانِنِ عَتَّاسٍ رَضِي اللهُ مَنْ اللهُ عَلِيهُ مَنْ اللهُ عَلِيهُ مَنْ اللهُ عَلِيهُ مَنْ اللهُ عَلِيهُ وَكَنْ اللهُ عَلِيهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلِيهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلِيهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَكُلُلُ وَالْمَنْ مِنْ وَالْمَنْ فَي اللهُ عَلَيْهُ وَكُلُلُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ ال

درواه احدوابوداؤد واين حيان والبيهقى نيل الادطادج ١٩٩٥)

سله ويكفيّ سنن إي واؤدكتاب الاشرخ إب في اللاعيرى ٢ ص ٥٦٠ ومسندا حرى ١ ص ٣٠٠ م. ١٨٨٠ - ١٣٨ والبيب في كتاب الشها واست باب أجاء في ذم الملابي من المعازف والمزاميرو مخوصسا ١٠٥ ص ٢٢١ -

اس حدیث برام ابوداؤد نے ۔۔اور پھران کے بعد حافظ منڈری نئے بھی سکوت اختیار کیا ہے،ادرامام ابوداؤد نے درسال آلی اہل مکہ " یس نفر سے کی ہے کہ ، \* اپنی شنت میں جس روایت پر میں نے سکوت کیا ہے وہ صالح دی تھیک، ہے اور مسکوت روایات میں سے لبعض البعض سے صحبت میں بڑھی ہوئی ہیں ؟ دما خس البعد الحاجة لعن ابطاع سسان ابن ماجد ص ۲۲)

(بعتبہ انگلصفیم میں)

صرت ابن م باصل سے دوایت ہے کہ دول الشولی الشرعلیہ کوسلم نے اور ت اور ایک بلامشہ الشرقعالی نے میری امت پر فتراب جھے اور طبل کوحدام کیلہے اور ایک نظان کے علاوہ بھی کچے چرزی گؤائیں کیہ عَنِ الْهِ عَنِّ اللهُ عَنَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ وَاللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَا عَلَمُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَا عَلَيْ اللهُ عَلَيْ الللهُ عَلَيْ اللهُ عَلِي اللهُ عَلِي اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلِي الل

وگذشتنے بویستند احدام ہوکر برحدیث المام الجدا فدے نزدیک صالح اور تابل استدال ہے اینز حافظات ایک بھی اس بر اکوئی ستم بنیں پائے .

اسی خبرم کی ایک اور مدسیت صرت قلیس بن ستفرست مردی ہے جس کا توالہ قاصی شوکا فی ع نے دیا ہے کہ:

عَنْ فَنَيْنِ بُنِ سَعْدِ بْنِ عُبَالاَهُ آنَ لَيَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْدُ وَسَكَمَ وَسَكَمَ فَالَ إِنَّ فَكُوبَ اللهُ عَلَيْدُ وَسَكَمَ قَالَ إِنَّ لَا يَعْبُ وَالْعَلَى عَلَى اللهُ مَرَدَ الْمَصْلِي اللهُ عَلَيْ الْخَصُرُ وَالْمَصْلِي اللهُ عَلَيْ عَلَى الْحَصَلُ اللهُ عَلَيْ الْحَصَلُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ا

محدّث مبدات ودارنا وُوط جامع الاصول برتعلیفات بیس م<u>کھتے ہیں ہ</u>ر ڈاکسٹناوُهٔ کاباکس بہ ہے (جامع الاصول ج ہ ص ۹۰)

الله محزت ابن عبامس کی پر حدیث معولی تغیر کے ساتھ ابھی گزری ہے اوالاس کی اسادی میں تعید بین بہت اوالاس کی اسادی میں تعید بین میں گزر دیا ہے۔ نیز و اسٹ کیا ہے تاکہ کہا گائی مجھے کہیں بہت مالی اللہ معرب میں است میں بر مدیث اور صدیث نجر ایک ہی روایت مجہ جاتے گی .

### (دواه احده والوداؤدوابن حيان كعن المعاع ج إص ١٩)

محفزت ابن حبائرسض سے مروی ہے کہ طبل حرام ہے بمنشدانی حرام ہے وہ بانسریاں حرام ہے ۔ الَّ عَنِّ أَبْنِ عَبَّاشٍ كُوْمِيَ اللهُ عَنْهُ قَال اَلْكُونِيَةُ حَسَّراهُ وَالدَّنَّ عُولِمُ وَالْمَزْلِمِ يُرْمُحَراهُمُ

لاواهمستان

الم م بيه في رح اور مسكرٌ دف اس رواميت كوموقو قُل اور الم براريُ في مسول تغيرُ كسائف مرفوع القل كيام . (حنف الرعاع ج ١ عن ١٠)

صنرت ابن سعود وضی احد عند است دولیت سے کہ نمی کریم سی احد علیہ سلم نے ایک اسکی کا شخص کے گاسنے کی آور منی آو آپ نے تین مرتب فربایا مسکی نماز مغبول نہیں بھی نماز متبول نہیں بھی نہ دمغبول نہیں ?

(٣) عَنِ أَبْنِ مَسُعُوْدٍ لَا يَكُنَّ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّئِ مَنَّ مَكَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَسَلُوَ سَمِعَ رَجُدُلاً يَتَغَنَّى مِنَ اللَّيْلِ فَقَالَ لَاصَلَاٰةً لَلْاَصَلاٰةً لَهُ لاَصَلَاٰةً لَهُ -

(دداه مُحَدَّده بن اسحاق - منيل الاوط الدج ۸ ، ص ١٠٠٠) علَّام مُحِد طاهِر بِّنَى سَكِفَة بِس كَهُ علَّام سَعِيطِي َّفْ اللَّاكَي المصنوعة " بِس اس مديثٍ كي صحت س أكاركياب و

حصرت ابوس پرره دصی انتدمنرے دیا۔ ب كجناب مول الشصلي المعليم ملي ارت دفرمایاک محانا باجاشنامعصیت ے، اس محلط بشيفنا فسن ب اوراس نطف اندوزی کفرے <sup>می</sup>

(١٦) عَنَ أَكِنْ هُورَيْرَةٌ رَضِى اللهُ نْعَالِمَاعَنْهُ أَنَّ النَّيْتَى صَلَى اللهُ عَلَيْنُهِ وَسَسَلَّمَ قَالَ الْهِمَاءُ لَلَا هِي مَعْصِدَةُ وَالْجُلُوسُ عَلِيْهَا فِسْقُ وَالتَّكَذُّ ذُهِمُاكُفُو

(رداه مُعَكَدُ كُرُنِي إِمْلَى سَيل الاوطارج ٨ ص٠٠١)

حدیث میں گفرسے مراد " گفرانی نعمت "ہے۔ (در مخارج ۵ ص ۲۲۳) حفزت على في دوايت ب كرنبي على عليسلما رشادي كأس السراب الابتاكويق

ولت كرا يعماكما بوله وا

اللهُ عَنْ عَلِي رَضِي اللهُ عَنْ عَلْمَ اللهُ عَنْ عَلْمَ اللهُ عَنْ مَا اَتَّ النَّبِ مَّى صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّعَ قَالَ لُعِيثُتُ بِكُسُرِ الْمَزَامِيْنِ

(دَوَّاهُ إِبْنِ عَيُكُن مَشِل الاوطلا بِحوالةُ مذكوره)

اله مطلب يرب كم الله تفالي ف السان كوير اعتناه ديجوارح اس الم دين إلى وه الخبيل اس كے احكان كے مطابق استهال كرے ،اور اپن قرنوں اصلامينون اور حباب كوم كى عبادات ين دگات، ليكن اگراي كرف كرمجات ده الني چيزون كونولك افرانى درمد مى مي مون كري قواس سے بڑھ کر ناشکری کیا ہوگی ؟

كه حدرت على دهى الشرهن كريس مديث كويشيخ على المتنى بندي صاحب كشراعها ل في الم نقل کیاہے ہوس یں برمجی ہے کہ :

فال دسول الله صلى الله عليه وسلع تعتب بك المزامير تعرقال دسول الله صلى الله علب ويسلوكس للغنى والمغنية مرافر دكب الزانية سعت وحق على الله ان لايده خل الجستة بدنامس السعت ـ (کزانعال ع ۵ ص ۳۳۵) (بتیرانگلسخرد)

حصرت الوالم سراجي وفئ الشرعس كم معنى الشرعس كم معنى الشرعل الشرط لي الشرط المترسلي الشرط المترسلي المترسلي المترسلية المترسلي

(۵) عَنْ الْإِنْ أَمَامَةَ وَعَنَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ مَامَةَ وَعَنَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْدِ وَسَلَمَ اللهُ عَنْ وَسَعَلَى اللهُ عَلَيْدِ وَسَلَمَةً وَلَهُ وَمِنْ اللهُ عَنْ وَسَعَلَى اللهُ عَنْ وَسَلِيلٍ وَ وَالْمَارُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَا عَنْ اللهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللّهُ عَنْ الللهُ عَنْ الللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ ا

(دواه ابوداؤد الطيالسى فى حديث طوييل واللفظ له و احمد من حسّب كعن الرطاع ج اص ٨- وذكره فى الكتر عن ابى بكرالشافى فى الغيلانيات وسن كا خصييت،

دگذمشنة سے پیویسنڈ

صفرصل مشطیه سلمفارت و قربایک بی مزایر و تدف کدن ایمی گیارون بهرای فردایک منتی اور مغنی کماتی حرام ب اور فاحشاورت کی مرنی سمی حرام ب اور الله فرما بطر بنالیا ب کرمشت می حرام آمدنی سے بروان جرام جوت عبم کرداخل جنیں کرے گا ؟

میشیخ علی شنی رواس حدیث کونفل کریک لکھنے ہیں است کی کا حکیفینے ؟ کے دیکھنے مسندالوداؤد العلیالسی ص۱۵ دومسنداحدی ۵ص ۲۹۸ وکنزالعمال سے برص ۱۳۳۵ داس حدیث کی مسندیں ایک داوی علی بن یز پرصعیف ہیں۔

(بجع الزوائرج٥ص٥١)

اسی خچوم کی ایک صربیث حصرت این بیاس حنی اندُّرہ: سے بھی مروی ہے ، ان کا بیان ہے کرمسل انڈیسی انڈیلی انڈیلیسلم نے ارٹ و فرایکم

أصرتَ بند دوالطب والمعزمار دبيح أبواس المق بوالديمي

حضرت عمرضی الندعنہ سے نبی کریم ملی الڈیلیے سلم کا بیرق ل مرفر گامردی ہے کہ تعنقبہ کی آجرشنا دراس کا گانا در دنوں حرام پڑی " عَنْ عُمَرَ رَكِنِى اللهُ عَنْ هُمَرَ رَكِنِى اللهُ عَنْ هُمَرَكِ مَنْ وَاللهُ عَنْ هُمَرُكُ وَاللهُ عُمْدَتُكُ مِنْ وَاللَّهُ مُمَرِّئَ الْعَكَيْدَ مِنْ الْعَكِيدَ مُنْ مُمَنِيكًا وَعُمْدَتُكُ مَنْ وَعَنِينًا وَهُمَا حَرَاحٌ مُنْ وَعَنِينًا وَهَا حَرَاحٌ مُنْ وَعَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مُنْ وَعَنْ اللّهُ عَلَيْهِ مُنْ وَعَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مُنْ مُنْ وَعَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مُنْ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مُنْ عَلَيْهُ وَمُعْ عَلَيْهِ مُنْ عَلَيْهِ مُنْ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مُنْ عَلَيْهُ وَمُنْ عَلَيْهُ وَمُنْ عَلَيْهِ مُنْ عَلَيْهُ وَمُعْ عَلَيْهُ وَمُنْ عَلَيْهُ وَمُنْ عَلَيْهُ وَمُعْ عَلَيْهِ مُنْ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مُنْ عَلَيْهِ عَلَيْهِي

(دواه الطبراني سيل الاوطار بحوالهمذكوره)

سخرت علی وضد دوایت به کرول الله صلی الله و فروکر الله دالی و دو کایت الد او و کرون الله دالی و دو کایت اوران کی خربر دو خرد خرد کرد الله دور الله

(4) عَنْ عَلِمْ دَعِنَى اللهُ عَنْ هُ عَنْ هُ وَلَا اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْمًا اللهُ عَلَيْمًا اللهُ عَلَيْمًا اللهُ عَلَيْمًا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

ن تامنی ٹوکانی دوسنے اس صدیث کا عرف اُنتا ہی بجڑھ نفس کیلہے ، حیب کدامام طبرا نی نے لیو کھیر پس پوری صدیث یوں روایت کی ہے :۔

تُمنانقینهٔ محت دغناه حاسلِم والنظرالیها حرام و تُمنها مثل ثُمنال کلب وتُمن ال کلب سحت ومن نبت لحمه علی البحث فالمناواولئ بدء

دالعمالكبيرة ١ ص ٢٨)

مغنیری اُجرن حوام ہے ، اور اکس کا گا : اسٹنا اور اکسی طوٹ دیکھنا بھی حوام ہے ، نیز اسکی آجرت ابنیا اس علی حوام ہے جس طسی گئے کی قیمت لیڈ موام ہے اور چرکوشت موام کم اُنی سے مِدان بچرط حسّا ہے دوز خ کی آگ کسی زیاد مہتنی ہے ۔

علامبنی نے اس مدیت کونفل کرے اکھا ہے کہ اسی سندیں ایکے دی پنید من مبدالملک نوفلی متردک درصعیف ہے استریجی بن عین کے ایک تو اسے معلوم ہوتا ہے کر بزید کی دوایت لیے بس کوئی ترج نہیں یہ حافظ سیوطی جمتے ہیں اوری مدیث کوجاسے صغیریں ذکر کیلہے ایس پرضیف گاملا نگی ہوئی ہے ، ماکامنا دگی نے حافظ ذہبی سے نقل کیا ہے کہ بے مدیث منکرے یہ دنیز التقریر کیا ہما ہے حرام ہے ''

قَالُ وَ كَنْبُهُنَّ حَرَامٌ.

كنزالعمال جءص ١٣٠٠ برمزائستن الاداجة السترحذى والجريب واؤدو سنه النسائلوايين مأسعه ،

حزت عالن بهنى الميعنوات وايت فراياكم بلاشرات تعالى خصعتب بائرى كى فريدن وفت اسى توست وتعليم اوراس كا كالمنت وام كيليه اس كم بعد يم في أيت تلادت فرائي: وَمِينَ النَّاسِ مَكَّتْ يْتَكُنُّوكُ لَهُوالْخُكِونِيثِ الدَّيْهِ . كله

(١٨) عَنُ عَالِينَ لَهُ وَهِنِي اللَّهُ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتُ قَالَ تَعْنُونُ اللهِ صَلَّى بَهُ مَا وَاللهِ مَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله الله عليه وسككم إن الله تعالى حرج المتينة دبيعها دثمنها وتغليمها والإسفاع إكبها ثُعُّ قُرُّاً "وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّتُ تَرِىٰ لَهُوَالْحَدِيْثِ "الآية

ودواه ابن الى السدنسيا وابن مردويه داح المعانى قديم وركن ومرس

٥ يبال معتف رحليث عليد ينساع جواب ،اور أتفوى في مكدديا ب

"كنزېرمزالسنن ألادنعة المتومذى وابي داؤد والنسائي واين مَّناكُ حافائ يرتشيك بهبس كيؤ ككنزانول برياس مديث كالكرح بالكعابواب بحور كم معني يرجس كم يمدين مدنولي يعلى ب حيك ترتن ادبعدك في ماحيكنز العال 21) كاعلاست التعل كري یں داشداعلم

مأآسب ببنبي واسمديث كونقل كمرك فكقتابي وواه ابوبعالى وفسه ابن نبهات وحومستود له رجمع الإوا تربع مهم (٩) بيني س صريث كوادلي لي روايت كراجه واكرك سندين ابن ببهاونام ك إبك دادى متروك بين فيزويجي المطائب العالية ي اص ٢٠٩٦ م كم علاساً وسى و في كناول كاوالدويا ب وكن وستياب بي ادرنهى موموف في وا كاسندذكرك بيك ودخيتن كرى جنت ، البناى مديث كوعلار يثي ال طبيراني كول (بقيرانطصنين)

ر کرشت بیرین به بیرین به منظر کیا ہے ، میں من تیکو قرآ و مین النگاس مین کین کوری النگاس مین کین کوری النگاس مین کین کوری النگاس مین اس مین کین کوری النگار کی کھتے ہیں ؛ دواہ الط برانی فی الا وسط و فیہ اشت ن المواجد ذکوها ولیت بن ابی سلیم مد الس " دجمع مزو ترج ۲ مو ، ۱۹) لین اس مرب ایکواد م طرانی رہ اور اسکی سندس دوراوی ایسے بین جن کے ملات مجھے نہیں ل سکا کی سادی لیت بن اور اسکی سندس دوراوی ایسے بین جن کے ملات مجھے نہیں ل سکا کی سادی لیت بن ابی سیم بی بین جن اور اسکی سندس دوراوی ایسے بین جن کے ملات مجھے نہیں ل سکا کی سادی لیت بن ابی سیم بین بی بین جند الس کرتے ہیں .

لاتبتاعو۱۱لهغنيَّات ولاتشتوُوهن ولانعلَّموهن ولاِخير فى يَجَادة فِيْهُن وثَمنهن حواهً

(حفنز العصال ج ٢ ص - ٣ بحوال مله يهقى) مغنيه إندوس كى فريدو فرونت مت كروا اور شى بانديوس كوگاف بلع سكيم اس بي كراس تجارت س كي فيرنبس اوران كى كما تى عرام ہے

یہاں بربات یادر کھنی چاہیے کہ ادور فدیرین کانے بجائے کی نفائنت تمام تربیکہ کلیے۔ افتہ یوں کی بدولت زندہ بھی، آزاد اور شرایت عورتیں اس پیٹے کو لا تی اعتباء اور یا عرب عربت نہیں مجھتی نفیس اور مذہبی وہ آرٹسٹوں کاروپ دھارکر اس میدان میں کودی تقیس ربقیر انگیصنی میں حفزت علی دہست ر وابنت ہے کہ نبی کریم حلی النّدعلیہ وسلم نے د ف ، ڈھوں ،اورڈ اسکز بجائے سے منع فرایا ہے بلت

المُرْبِكُ كَارَةٍ (اخرِجه قاسع بن سيلام . سيل الادعاد بجوادة ، ذي ود،

محترت علی دانسے دوایت ہے کر سولمالڈ صلی اللہ علربیشینیم نے دت بجائے چنگ سے کھیلے اور بانسری بجائے سے منے فران ہے بٹھ

(٩) عَنْ عَلِيَّ دَهِٰىَ اللَّهُ عَنْ لُهُ اَتَّ

النَّيِّ عَسَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَسَلَّعَ

نَهَلِى عَنْ صَرْبِ الدُّدِيِّ وَمَكَوْنِ

وَلَعْبِ الصَّيْعِ وَعَنَرَبِ الْزَّمَاوَةِ - (احريرانها بودكره في الكنم بزمرالدا رفطني

وگذششندسے ہیوسسندے چنانجسہ جوہورت بھی اس نوائے ہیں اس پیے سے متعلق ہوتی ا اکٹروہ دہی ہوتی تھی، جے اپنی مرضی اور رہتے کا اختبار نہ ہوتا ما ورطس کا رمک و آلی کے ڈیش انجام سے کمر بینی بخوریاں بھسیرنا چاہت ۔

یپی وجرب کصور بنی کریم صلی استرهلب ردسل نے مغنیات کی بیج و مشرا وکا ذکر فردیا ، اور ان کے معاوض کے کہیں آجرت کے نظامت تغیر فرایا ، اور کمیں آجرت کے نظامت تغیر فرایا ، اور کمیں آجرت کی نظام مستحل قرایا ، جوعرتی زبان میں اونڈی کے سے جولا جاتا ہے ، علامہ زعشری دہ کھتے ہیں :

والعَينة عندالعرب الامنة والقين العبد وانماخس الامنة لان الغناء احكتر مابتولاه الامناء ون الحرائر

اخفرالقديرج سمس ٢٣٩)

دوفیدندند ، عربوں کے باں باندی اور مفت بیس ، مغدم کو کہا ا ما ناہے ، بیب ن کا فر کے ساتھ باندی کو اس سے نما ص کیا ہے کیؤیر کا فراکٹر با ندیاں ہی گائی ہیں دکہ آزاد مورتیں ،

له قامی و کافی و ف اس مدبت کی سندو کر شیس کی ب اور نہی اس کا مُفدوستیاب یہ کا کنز اطال م می

" کمغنی ۱۰ پس ب کرم کم سطے رہن سالم جو صرت علی صاسے روایت کرتے بین جمہول بیں ، فدکورہ بالانمام احادیث کا تِ موسیقی کی تُرمت پرصراحة کو لالت کر دہی ہیں ۔ (۲) عَیْنَ ابْنِ حَسَسَعُودُ دِ مَصِنیَ اللّٰہِ صحرت عبالضّر بن سودری عندالضّدۂ اللّٰهُ عَسَنُهُ اَنْ الْمُنْبِ مِنْ صَسَلَى اللّٰهُ صحرت عبارت بے کر کرارِ دوعالم صلی اللّٰہ علیہ

نه کنزامعال کے مطبوعد شیخ میں مطبر بن سالم بی کلف ہے جفالیا گابت کی غلطی ہے ، اصل امام مرب سالم عن علی جی دل؛ (المغنی امام مطربن سالم عن علی جی دل؛ (المغنی فی الفنطاء روی مر ۱۹۲ می ۱۹۲ م

بنز كنزاسال بر لفظ الصبيع بى نكن به بب كدكت الرعاع بن الصنع درجيت ملا يخترك الرعاع بن الصنع درجيت حالا يحتري فظ الصبيع به يحتري بين بين المنظم ورج الميد فتم كا كرا مويدة بها بن بين الصنع عمام سيوطى رو في مع الصغير رج اص ١٩٠١) بين أو زهيت البغداد و ماس ٢٠٠١) من الصنع معام سيوطى روفي ما معام الصغير و ماس ١٩٠١) بين أو زهيت البغرار في معام المنظم المنظم

سُوُءُ الْكَسُبِ أَجُرَهُ الرُّحَادَةِ وَشَكَمُ الْسَكَانِبِ الْمُعَالَةِ وَشَكَمُ الْسَكَلْبِ الْهِ (كنزالعسال ٢٠ ص ٢٠١ كوالدالويكر بناهم في مبسند و٩٠) يترين كرئي بالسرىكي أجرت اور ثُقة كي فيمت ب .

علامسيوى و غدم منرس اس مديث كوذكركيا بها دراس برصعيف كي ثملا في وقيه مع مي المنظمة الموقية و مع مي المنظمة الم خكوره احلابت سن جولف كي ترمين معلوم بحق بهاس سعم لواس دفت دف بحاله بسع جدك في شرع هرور در بود ورخدوث كي اباحث واحد مرور بس فودا حاد مينه مجرسة نابت به اجب كي تفصيل سه اسكار مله. إن كميتي أكا أب ليه

الْمَاءُ الْبِقُلُ.

(دواه البيه في دابن الى الدونيا و الوداؤد ولكن بدون النشبيه)

الم مسقى دون في معرض على المستعلق من المستودرة سه بردايت موقوقًا بهي نقل كى بي تعدان عرى اوروللي بي عديد الدرمي موري من الوم رئية وسي معرف مردى من و الدرمي موري من الموالم الم

حافظ عراقی اجباء علوم الدین "کی تخسسد بری بین مکھتے ہیں :ام صفرت ان مسعود کے میر صدیت مرفر ما صبح بہیں ،اس سے کداس کی سندیں
ایک جمول دادی ہے ، اس صدیت کو او داؤد نے دوایت کیا ہے ،ادر برابن
العبد کے نسخ میں موجود ہے ، ابن العرابی کے نسخ میں نہیں ہے بیہ تھی نے
مجی اُسے مرفر عادر موقر قانقل کیا ہے " کے

له بينتي ج ١٠ ص٢٢ ويون المجوكشيج إلى وأودج ٢ ص ٢٣٥

عه بيهتي ج ١٠ ص ٢٢٣

سله کنزالمعال ج عص ۳۳ ، علاده اذی سحزت جا برصی الده من ۱۳ می حدیث علامه ان محسب می حدیث علامه ان حسب می حدیث علامه ان حسب می است بی . (دیکھیئے کت الرعاع ج اص ۱۹)

مله دیکھیئے احیاء علوم الدین ع ۲ ص ۲ ۵ ۲ براس دوریت کے مرفوع یا موقون ہونے پر بڑی بحثین کی گئی ہیں ۔ محدثین کا عام دعبان میں ہے کہ پر حضرت ابن مسعود رہ کا قول ہے ، اوراس کا مفع میں کونگی ہیں کہ موقع ہونا اگر جکس سر اوریک موقع ہونا اگر جکس سر آلوسی اورشا فعی صفر بر شرک کھا ہے ، برصرات کہنے ہی کہ اس روایت کا مرفوع ہونا اگر جکس سر این مسعود رہ نے صفور ہی سے مشنا ہوگا ، علامہ آلوسی رہ لکھتے ہیں : (بھید الگر صفر بر)

ابن مسعود رہ نے صفور ہی سے مشنا ہوگا ، علامہ آلوسی رہ لکھتے ہیں : (بھید الگر صفر بر)

حفرت الوہريرة رصى الله عندسے روات ب كرنى صلى الله عليه المهالي الرت د فرأيك وَسَكَوْمَ قَالَ حُدُّ الْفِكَاء يُعَلِينَ كَامِجْت دل مِن اسطَّ فِي الْفَان بِعِلَم فَيَ مصطبع إنى سنروأ كامت

(٢٢) عَنُ إِنِي هُوَ يَرِيَّ وَقِينَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبَ كَمَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ النَّفَاقَ فِي الْقَلْب كَمَا يُنْبِثُ (أَخْرُجُهُ الدَّنْظِي) المكاو المكثث .

محفزت عالبتير بمسعود دخى عراشية

البن مستعود كضى

وكرشنسية بورسن قال العراقي دفعه غيرصيح لان في اسناده

عن لعربيد ودنيد انشارة الى ان وتذبه على ابن مسعود دم صحيرح وحوفى حكم السرفوع اذمشله لايتسال من فتبل الرأى-

(دوح المعانى ج ۲۱ ص ۱۸)

حافظ عراتی کہتے ہیں کہ برحدیث مرنو عَاصِی بنیں،اس لئے کہ اسکی سند بیں ایک مجمول راوی ہے: اس قول میں بیراشارہ ہے کہ اس روایت کا مصرت ابن مسورة يروقون والمجع باورهين يروع كحكمين ب، يموكراسي بات اين الت سے بہیں کی جاسکتی۔

يزشافى صغرطارتيس الدين محد بن إلى العبامس ككفية بس : -

صحِّعن ابن مسعوَّة ومشلهُ لا بق ل من طبل الرأى قبيكون في حكم المرفوع. (نهاية المحتاج ج ٨ ص ٢٨٠) حمزت عبدالشربن ستوكس يرفول هيح مسندس مردى سے ادراليي بان اپني رات نہیں کہی جاسکن ہے،اس التر یول مدید مرفوع کے مکم بی ہے۔ كك لي سيدل بين فغاذ كم طسرح بيرابو لب السريفي بي بحث بم متعرم مي كريك بين -ا صرت الدير أير مت برعريث عيى سندس مردى تبي اوره عيت ب (أيحات المارة المتقين ج ٢ ص ٥٠٥)

يُشْبِتُ الْمَاءُ الْبَقَكَ رَدِواه ابن الصصرى في اماليه بمن العاع ١٩١٥،

وَاحْقَ الدَّن يُلِيُّ إِنَّهُ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ أَلْفِنَاءُ وَ اللَّهُ وَكُلُّ الْفِنَاءُ وَ اللَّهُ وَعَيْنَاتُ اللَّهُ وَعَيْنَاتُ اللَّهُ وَعَيْنَاتُ اللَّهُ وَالْفَلْ اللَّهُ وَالْفَلْ اللَّهُ وَاللَّهُ الْفَلْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ الْفَلْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْحُلْمُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُنَاءُ

٣ عَنُ أَنْسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسَعُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَ وَسَكَلَّمُ قَالَ مَنَ فَعُكَ إِلَىٰ تَعَيْنَةٍ يَسْفَعُ مِنْهَا صَبَ اللهُ فِي أَدُّنَيْهُ

سے دوایت ہے کہ جناب بنی کریم صلی اللہ علیہ سلم نے ارشاد فرما یک گائے اچ میٹنے سے مجود اس میں مسلمے نفاق ہیا ا مجید اس سائے کریبدل میں اس طبح نفاق ہیا ہے ۔ کریتے ہیں جس طب جیانی کھیتی آگا تا ہے ۔ سی فرناد ملاسد کرن العام عراض ہیں۔

دیمی نے دوایت کے یہ الفاط نقل کئے
ہیں ، فنااور المود ل میں اس طبع نفاق
ہیداکرتے ہیں جو طبع پالی سنر و اگا ناہے
اس ذات کی فنم جس کے مؤتف میں میری جا
ہے ، ذکر اللہ اور تلاویت قرآن دل میں لیے
ہی، یان پیداکرتے ہیں جیسے یالی سنر و
اگا ناہے یکھ

حصرت المستن سے روایت ہے کررسون ہم صلی المتر علیہ وسلم نے ارست دفر یا کر وہ تحص مسی المتر علیہ وسلم نے ارست دفر یا کر وہ تحص کمسی خلیہ یا ندی کا گان شنے تیا مست کے ن اسکے کافوں میں بچکھا ہواسیہ والاجائے کھاؤلا

له حزت ابن مسود ده نی اس حدیث پریم پید بحث کریکے ہیں ۔

مله صبی یه به کدد بلی کی ذکر کرده روایت کے بدالفاظ محزت ابن مسور نسید نقول بنیں ، بکدان کی بت محزت الن کی طون کی جاتی ہے ورده بھی ٹیسک تہیں جنا پر مافظ مناوی رو محزت الن سے یہ روایت نقل کرکے مکھتے ہیں : ۔ " کو بصح حکمها خالمه النسو وی "والمقاصد الحسنة ص ۲۹۹) سله اس صریت کو علامیونی نے "جامع صفی)، ۲۶ ص ۱۹۱ می نقش کیاہے ، ادراس پرضعیت کی علامت نا کی بن ا الآياكي يَوْمُرَالْفِيَّامَةِ رواه ابن الصصح عن الماليه وابن عساكر في تاليخم،

صفرت علی رہ سے رو بیٹ ہے کرجنا ہے۔ بنی کریم صلی اسٹرعلیے سلم نے ارشا دفرا پاکر ہم جو شخص اس معالمت بیں مرے کاس کے پاس مغنیہ بائد موں کی خاذ جنازہ مت پڑھو '' یا شاہ (٣) عَنْ عَلِيْ رَكِنِى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ فَ لَا تُصَدِّقُوا عَلَيْهُ و . تُصَدِّقُوا عَلَيْهُ و .

(دداه العاكم في تاديخ مروال دريلي وسنده ضعيف)

صفوان بن اميد سد دوايت هے كافرت عردبن قرة ف وارگاه بوى ميں عرض كيا كو ترسول الله ميں بڑا يد بخت ہوں اس ف كر مجلور وزى حاصل كرنے كاكوتى ذرائيم سواتے دف بجانے كے نہيں آ آ ، آب بھے اجازت ديں كہيں فحاشى كے بغير گافيا كر لائ حفور كے فيا ياكر ميں تم كو برگز اليے بد تر اور وليل كام كى اجازت نہيں دو گائے دشمن فعا تم حجوث بول نہے ہو، الشد نے دشمن فعا تم حجوث بول نہے ہو، الشد نے متحیس س قابل بنا يا ہے كہ حلال طبيب روزى حاصل كرو مگر آ نے فود حوام روزئي حال دوزى كے بجائے اختیار كرو كھى ہے۔

المده ملى في حدديث طوميل وفيه وأعلم أن عون الله مع صالحي القبار في عداد دب سليمان النواس مع عالم النواس عن عادم و على و دب سليمان النواس عن عادم و ابن حلة قال الازدى ضعيف جداً (كنزالهال عن عص ١٣٣) بعني الكهند مي واؤ دبن سليمان الخواص مي جن كم الدين الدى كاقول م كريبيت ضعيف دادى بي مداؤ دبن سليمان الحواص مي جن كم الدين الدى كاقول م كريبيت ضعيف دادى بي ملا يرمية مح ينهن لى د

معزت ابن ویاس شده وایت ہے کوئا ،

بنی کریم بلی الشرطلیسلم نے ارت و فرما یا
کو افیا منت کے ون افتر تعالیٰ فرما بیس کے ،

کو مشیطانی باجوں کوسنے اور ان کے بجائے
والوں کو دیکھنے سے محفوظ مرکھنے تھا تھیں میں ماری جا محنوں سے الگ کرد و ، جنا پخسر ماری جا محنوں سے الگ کرد و ، جنا پخسر کے ساری جا محنوں دیں گے اس کے بعد السّرتعالیٰ فرشتے انہیں ، لک کرے مشک و محبر کے فرشتے انہیں ، لک کرے مشک و محبر کے فرشتے انہیں ، لک کرے مشک و محبر کے فرشتے انہیں ، لک کرے مشک و محبر کے فرشتے انہیں ، لک کرے مشک و کوئیر کے فرشتے انہیں و کرون کے میری فرشتے ایسی بیاری اور کی میری کے انہیں بیاری اور کی میری کے انہیں جوں گی ۔ لکھ آوادوں میں وکرون ٹیر سنے ہوں گی ۔ لکھ آوادوں میں وکرون ٹیر سنے ہوں گی ۔ لکھ آوادوں میں وکرون ٹیر سنے ہوں گی ۔ لکھ آوادوں میں وکرون ٹیر سنے ہوں گی ۔ لکھ آوادوں میں وکرون ٹیر سنے ہوں گی ۔ لکھ آوادوں میں وکرون ٹیر سنے ہوں گی ۔ لکھ آوادوں میں وکرون ٹیر سنے ہوں گی ۔ لکھ آوادوں میں وکرون ٹیر سنے ہوں گی ۔ لکھ آوادوں میں وکرون ٹیر سنے ہوں گی ۔ لکھ آوادوں میں وکرون ٹیر سنے ہوں گی ۔ لکھ آوادوں میں وکرون ٹیر سنے ہوں گی ۔ لکھ آوادوں میں وکرون ٹیر سنے ہوں گی ۔ لکھ آوادوں میں وکرون ٹیر سنے ہوں گی ۔ لکھ آوادوں میں وکرون ٹیر سنے ہوں گی ۔ لکھ آوادوں میں وکرون ٹیر سنے ہوں گی ۔ لکھ آوادوں میں وکرون ٹیر سنے ہوں گی ۔ لکھ آوادوں میں وکرون ٹیر سنے ہوں گی ۔ لکھ آوادوں میں وکرون ٹیر سنے ہوں گی ۔ لکھ آوادوں میں وکرون ٹیر سنے ہوں گی ۔ لکھ آوادوں میں وکرون ٹیر سنے ہوں گی ۔ لکھ آوادوں میں وکرون ٹیر سنے ہوں گی ۔ لکھ آوادوں میں وکرون ٹیر سنے ہوں گی ۔ لکھ آوادوں میں وکرون ٹیر سنے ہوں گی ۔ لکھ آوادوں میں وکرون ٹیر سنے ہوں گی ۔ لکھ آوادوں میں وکرون ٹیر سنے ہوں گی ۔ لکھ آوادوں میں وکرون ٹیر سنے ہوں گی ۔ لکھ آوادوں میں وکرون ٹیر سنے ہوں گی ۔ لکھ آوادوں میں وکرون ٹیر سنے ہوں گی ۔ لکھ آوادوں میں وکرون ٹیر سنے ہوں گی ۔ لکھ آوادوں میں وکرون ٹیر سنے ہوں گی ۔ لکھ آوادوں میں وکرون ٹیر سنے ہوں گی ۔ لکھ آوادوں میں وکرون ٹیر سنے ہوں گی ۔ لکھ آوادوں میں وکرون ٹیر سنے ہوں گی ۔ لکھ آوادوں میں وکرون ٹیر سنے ہوں گی ۔ لکھ آوادوں میں وکرون ٹیر سنے ہوں گی ۔ لکھ آوادوں میں وکرون ٹیر سنے ہوں گی ۔ لکھ آوادوں میں وکرون ٹیر سنے ہوں گی ۔ لکھ آوادوں کی ۔ لکھ آوادوں میں وکرون

🕜 عَنِ الْبِي عَبَّ السِّ رَفِينَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلِيمُ وسَلَمَ قَالَ إذا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ قَالَ اللهُ عَزَّهُ جَلَّ أَيْنَ السَّذِينَ كَانُوْ الْيُكُونِ هُونَ ٱسْمَاعَهُ مُرَوَ ٱلصُادهُ مُعَنَّ مَزَامِ يُوالسَّيْكُ التِهِ إِ سَيِّرُونَهُ مُ فَيُمُيِّرُونَهُ مُ فَي كُنْبِ الْعِسُكِ وَالْعَنَكُ بَرِثْكُو يَقُوُلُ لِلْمَلَائِكَةِ ٱسْمِعُوُهُمُ مِنْ سَيْدِيْرِي وَيَحِيُدِي كُن فَيْسُمِ فُولُكَ باصكوات كركيشكع السكام عوك مِثُكُهُا۔ (اخرجهالدبیلیودکره فىالكنزمعزياللدىيلىعن جابرابيناً وذكره فى جمع الفوائد معزيًا لرزين،

صرن الدموللى الشعرى رضت روايت ب كرمناب رسول الشيصلى الشعاليسلم فارتباد فرمايا ، وتفض گاناسنها ب است حمّن س (٧) عَنَ إِن مُوسَى الْأَشْتُوكَ الْمُسْتُوكَ الْمُسْتُوكَ الْمُسْتُوكَ الْمُسْتَكُونَ الْمُسْتَكُونَ الْمُسْتَكِيدُ اللهُ عُلَايُهُ مِوسَلَّمَ اللهُ عُلَايُهُ مِوسَلَّمَ اللهُ عُلَايُهُ مِوسَلَّمَ اللهُ عُلَايِمُ السَّمَعَ اللهُ صَوُّتِ عِنْ ال

مله آس مدیث کو علامر ابن مجر کمی ده نه مدهمی، محتواله سع حفرت (بن عباس دخ سعر داین کیا به بعب که ملامر طیم منتق نه ده میمی « کے بی جو الدسے حضرت جا برد خ سعد مدیث نفل کی ہے وکنوالعل ج عص ۳۳ س) علادہ ازب علامر محد بن محرم خری دھنے اس مدمیث کو محزت محد بن المنکد رسے مجوالم رزین دوایت کیاہے و جمع الفوا تدج ۲ ص ۳۳ ) جب که امام نعالبی نے اُسے محرب النککر ہی سے مجوالد ابن و حب روایت کیاہے - (مجاب الحداث ۳ ص ۳۰۰)

كَوُرُوُدُنُ أَنْ يَنْتُعُ إِلَىٰ صَوْتِ الرُّوُكَانِيِّ أِنْ فِي الْجَنَّةِ (رُدُواهِ الْعُكْمِيمِ الْتُرْمِذِى ذاد فَى الكنز دُمِنَ الرُّوْكَانِيُّوُنُ قَالَ فَسُرًا وَ الْهُلِ الْجَنَّةِ - (كنز العمال ج عَلَّ (٣) عَنُ اَشِر وَ عَافِشَةَ دَفِيْ كَاللَّهُ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ الشَّيْخَ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَكَمَ قَالَ صَمَوْتَ الشَّالِ عَلَيْهُ مَلْعُونَانِ فِي السَّدُ نَبْيًا وَالاُتْخُرى مِنْمَازُعِنْ فِي السَّدُ نَبْيًا وَالاُتْخُرى مِنْمَازُعِنْ فَي السَّدُ نَبْيًا وَالاُتْخُرى

تمييتينية ددواه البزادوابيث

روحاینوں کی آوازسٹنے کی اجازت بہیں ملے گئ "کنزالعال ہیں بہمی احالاب ککسی نے پوچھاڑ دحا نیوںسے کون لوگ مراد جِنْ ؟ توصعوُڑنے جاب دیا ﴿جِزّت کے فرّاء بِلٰهِ

سعزت انس را اور صرت مانشره سے روآ ہے بنی کریم صلی اللہ علیہ سلم نے فر ما باکہ وقوم کی آواز ہی لیسی ہیں ، جن پردنیا ادر آخرت دونوں ہیں لعنت کی گئی ہے ایک توثوشی کیو قع بر باج آئے کی آواز دوسے معیب نند کیو قع بر باج آئے کی آواز دوسے معیب نند

له اس حدیث کوعلام سیوهی دهند معامع صغیرا، پس بھی نقل کیاہے ادراس برصغیف کی علامت انگی ہوگی ہے دجامع صغیط مداحس ۲۲ ا) امام قرطبی اپنی تغییر میں اس عدید کی فاقل کرکے کیفٹے ہیں کہ :

قدد كرناه فى كتاب التناكرة مع نشائره فه مناشرب الخر العريشرب فى الاخوة ومن لبس الحرير لوسلبس فى الاخرة الى غير ذات وكالذلك صحيم المعنى على ما بيناه هناك.

#### (تغييرقرطبي جلد١٢٠ ص ٥٥)

ہم ظبی کتب الدّرَه ، براس مَدَّ و س کے نظائر کے القد کرکیب رجن سے بیعلوم ہوئے۔ کروشخص نیا بھر کی منوع و حرام چرنے عطف دنر ہو گفت بر اسکے مقبلے میں باقی جانبوالی حلال و لذیذ چرنے سے محردم کرنے باجائی کا مثلاً ، چشخص دنیا میں شراب پیشنے کا وہ آخرت بی شراب الموریک محردم کیاجاتھ اور ہوشخص دنیا میں تیم ہینے کا وہ آخرت میں شیم سے عردم ہوگا، اور سے تمام روایات معنی اعتبار سے تا بت جی جیساکہ ہم نے الدّدُرث ، میں کھا ہے . مردوديده والبيمة قد وذكره فى الكنزعن المهناء اليفنا كنزالهال ج عص ٢٣٥ من ٢٣٥ من ٢٣٥ من ٢٣٥ من ٢٣٥ من ٢٣٥ من المن عَمَرُ كَافِينَ عَمَرُ كَافِينَ اللهُ عَلَيْهُ مِن النّبُ مِن النّبُ مِن النّبُ مِن النّبُ عَن النّبُ عَن النّبُ عَن النّب عَن عَنْ النّب عَنْ النّب عَنْ النّب عَنْ النّب عَنْ النّب عَنْ النّب

مشبطان كيعياري

اس مقام برما فظان تیم صف مدارج السائین جاص ۲۹۸ میں بہت نفیس بات کہی ہے۔ بہر بہاں اس کا ضلاصہ نفیس بات کہی ہے۔ بہر بہاں اس کا ضلاصہ نفل کرنے ہیں۔ بوصوت میصنے بین کہ تغلب انسانی پر دور استی طاری اور دوسری توشی کی حالت بنا کی کوئی متابع عود بزگم بوجائے اس کے برعکس نوشی کی حالت اس وفنت طاری ہوتی ہے۔ بلنان کو کوئی اچھی چرال جائے۔

ان دونوں مالتوں کی مناسبت سے دوج وجد دیش رکھی کئی ہیں۔ غمی مالت میں مبرکر نا اور اسلا کی منتیت برراضی رہنا میادت ہے ادرخوشی کی حالت میں اسلامی عظا فور انعام برش کرا واکر احراث ہے ، ادرمیروشکر درختیفت بڑی عظیم عباد ہیں ہیں بہن کے فضا ہی دفوا کہ فرائن کریم اورا عادمیت بیں بحرات آتے ہیں بشیطان نے کہ ل عباری سے کام لیکران دو توں موقوں برعبادت الہی سے بیٹا نے اور نواز ، کمانے سے محوم کرنے کیلئے السان کو دوالیے کامور بین انگاد با جومعصب نیا المی اور برسے گا ابن بینی عم کے موفع برروف فرصونے دھونے ، جزی فرع ، اور نوح اور کریہ میں نگادیا ، اور خوشی کے موفع برگانے بجانے اور رفض و سرود میں منہ کہ کرویا ، سوان البرا موت ،، ادرُسِنے سے بھی منع کیا ہے شہ

اِلَىٰ الْغِنَاءِ وَنَهَى عَنِ النِّيكَيْمَةِ وَ

الْي سُنِمَاع إلى النَّيْمِيْمَة و (دواه الطبواف دالغطابى ومشله فى السخنز) بيتمام احاديث علامه ابن محبشرك كماب، كف الرعاع ،، سانفل كى تشي يس.

اوران یں جزیاد نیاں دیگر کننب میں آئی ہیں۔ اُٹھیں ساتھ ہی ذکر کر دیا گیا ہے۔

حفرت زیدبن ارفرطنے روایت ہے کا یک
دفعر بنی کریم سلی اللہ علیہ سلم مدین ہے کہ گاگی
سنگڈریسے سقے ، توایک نوجوان فرید سے
دکوئی گیت ، گانا ہوا گذرا محنور کے اسے
مخاطب کرکے فرمایا ، فوجوان نم پرانسوس ب
تم فراکن زم سے کیوں نہیں بڑھ یہے ؟ "آئیب
نے یہ بات کئی باروم لکی . سکھ

رائ عَنُ ذَيْكِ بَنِ أَذَقَ هَ كَفِى اللهُ عَنُ ذَيْكِ بَنِ أَذَقَ هَ كَفِى اللهُ عَنُ ذَيْكِ بَنِ أَذَقَ هَ كَفِى اللهُ عَنُهُ قَالَ بَكِينَا النَّبِ مَنَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ مَنْ فَيْ فَيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ مَنْ فَيْ فَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَهُو يُعَنِّى فَقَالَ وَمُنْكَ اللهُ عَنْ فَقَالَ وَمُنْكِ اللهُ عَنْ فَقَالَ وَمُنْكِ اللهُ عَنْ فَقَالَ وَمُنْكَ اللهُ المُؤْلِقُ أَلِقَ الْقُولُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الله

ددواه المحسن بن سفييان والسدييليي

صرت ابوا المرفض ردایت بے کرجناب رسول الشصلی الله علی سلم فے فرا با تجب مجاکو آل شخص گافے کیلئے اواز تکاللہ اللہ تعالی اس کے پاس دوشیطافوں کو بھیج دیتا ہے ، جو س کے کندھے پر شیٹر کا بنی ایٹ بال (٣) عَنُ أَنِنُ أَمَامَكَةً نَظِمَ اللهُ عَنُدُهُ قَالَ مَا دَفَعَ أَحَثُ صُونَكُ ذِينِنَا وَإِلاَّ بَعَثَ اللهُ عَلَيْهِ شَيْطَا نَبُنِ يَجُلِسَانِ عَلَى مِنْكَبَيْدِ يَضْرِ بَانِ بِأَعْفَا بِهِمَا مِنْكَبَيْدِ يَضْرِ بَانِ بِأَعْفَا بِهِمَا

نه اس مدیث کوعلام سیوطی رصف مجمی وکرکیا ب اور س پرضیعت کی عدمت دی مو تی به رحام میر ع ۲ ص ، ۵۹ ملامه مناوی کسی شرح میں کھنے ہیں : رقال المحافظ العراقی سد ۵ ه صیعت قال هینمی فید فوات بن السائل و هو مناو و اله ( فیص لفترین ۴ ص ، ۳۲ ، اینی حافظ عراقی کہتے ہیں کداس مدیث کاسند ضعیف ہے اور طام میٹی و کہتے ہیں کہ کاک شدیں فرت بن السائب ہے جو منزوک ہے نیزر کھیے "ایری البنواد" جم ۲۰ سات بدم دیث مجھے نہیں کی ۔ على صَدُرد و حَتَى بَيْسِكَ . اس كه يين يران دست بن ، وفتيكوه والحرجه ابن الدنيا واب مودويه ، فوش بوج ت يله

حافظ واقی فی احیاء علوم الدین "کی تخریج بس اس روایت کوم مجر کیر طرانی کے سوا نے سے ذکر کیا ہے ۔ اور آسے صعبیت فرار دیا ہے (احیاء علوم الدین ج ع صافح الم نیزیمی روایت علامہ محرط اس بیٹنی سے ابت ابی الدنیا اور طبرانی کے حوالہ سے نظل کی ہے ۔ اور مکھا ہے کہ رُرُمنیوں سے " و تذکرة الموضوعات ص ۱۹۵

بربتیں احادیث بی بجن کی استفادی جبئیت مختلف ہے۔ بعض میم ہیں اجف حسن ہیں اور بجٹ ضعیف بھران احادیث ہی جس اطلاق اور عموم کے ساتھ گلنے بلج کو حرام قرار دیا گیاہے آن کو شیننے کے بعدم برے خیال میں کو تی مسلمان بھی ان چرف کے ناجاتر ہونے میں شک جنیں کرسک میں

من علامر مینتی اسی مدین کے بارے بین کھتے ہیں " دواہ الطبوانی باسدانسد و دجال احد هداو نقو اوضعفوا ،، دمجع الزوائد ج ۲ ص ۱۲۰) بینی اس مدین کو امام طبانی مختلف مسندوں سے لائے ہیں جن بیں سے ایک ندکے رجال کی فریق بھی کی گئے ہے اور تقنعیت میں ،

سل ۱۳۲۱ مادین اوران کی خریج و تحقیق پر نظر النے سے بدیات واضع ہوجاتی ہے کہ ایا مت بنا دراضے ہوجاتی ہے کہ ایا مت بنا درام برکے دیوبداروں کا یہ خیال درست بنیں کہ کانے یا ہے کی حرمت پر دلاست کرنے والی کو تی مدین بھی جی مستوسے مردی بنیں کیونکر گذرش ند اوران بین کئی احا دیت ایسی مجمی گذری ہیں جن کی صحت بنیا در میرکے بارسے مین فرید کھیا مادین اس کی جا سے مین فرید کھیا مادین اللہ کا اس میں مرست متا دس میرک کی اس میں فرید کھیا مادین اللہ کی جا سے گئے۔

س عن عبد الرحن بن عوف قال اخدن النبى صلى الله عليه وسلوميدى فالطلقت معده الى ابراهيد مابيته وهوميجود ويقيد الكل صفرير)

(گذرشت سے پیچرستن بنفسه فاخذه والشبی صلی الله علیه وسلم فى حجره حتى خرجيت نغسسه قال فوضعيه وببكى قال نقلت شبكى دانت تنهى عن البسكاء قال انى لدوانه عن البكاء ولكئ نهيدت عنصوتين احقيين فاجرين صوت عند نغة لهوولعب ومزام يرالسشيطان وصوت عشدم صيبية لطعردجوه وشق جيوب درداه الحاكع فى المستندرك ج ۲ ص ۲۰ د الوداؤد الطيالسيج عص ۳۳ د ابن الىشىسة ج ٧ ص ٢٩٣ وغيرهمر) حعرت عبدالرحن بن وعن وه بيان كرنے بي كصور نبي كريم صلى الشرعلير سلم نے میر ہاتھ تھا ما ورس آپ کے ستھ آپ کے بیٹے ابر ہیم دھاکے پاس جِل دید ابراجیمن اس وقت نزرع کی صلبت میں تنفی حضور کرنے انفیس اپنی كودين أتطاليابيب ان تك كدان كا انتقال بوكيا وبيراس في الحين كود سے اُ تاردیا اور رف مگ یں نے وفن کیا "یارسول اللہ ا آپ رو ہے بن حالا بحرآب نے دوسے سے منع فرایا ہے ؟ "حضور فع اللّٰ بيل ل روتے سے منع نہیں کیا البنر دواح تفایہ اور فاہر از اوار دل سے منع کبلہ، ایک نونوسشی کے وقت ہو ولعب اور سشیطانی با بور کی اوار دوسرے عیبت مے دقت جرو بیٹنے اگریان جاک کرنے اور نوس مرکی آواز " امام حاكم نے اس عدمیث كونقل كر كے سكوت كيا ہے روب كہ اس عدمیث ير لعين محدثین مثلاً امام فودی دخبرو فی باعتراف کیا ہے کہ اسکی سندیس ایک دادی محمد بن عبدالرحل بن ابى يبل ببريج كم ضيف بيس دنصيب الرابدج ٧٣ ص ٨٨ ميكن حفيقنت الفترانكي صغربر)

رگذشندسے بیوسند) یہ ہے کابن الی بیلی اس در حب کر وردا وی نہیں کہ ان کی وہر سے حدیث ضعیعت فرار پاتے کیونکہ ان کا حافظر بلاک سب کمرور تھا۔ مگروہ محدثین کی اصطلاح کے مطابق مصدوق ، منتے ۔ مہی وحب ہے کہ امام ترمذی نے ان کی صدیث کوحس فرار دبا ہے۔ دو کیھٹے ترمذی جلدا ص ۱۲۰) ۔

م عن الى هربية رضى الله بعث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الجرس مزام يوالشيطان .

رمسلعیج ۲ ص ۲۰۲ وابوداؤد ج ۱ ص ۳۲۷) حصرت الورس روابیت ہے کدرسول الشرصلی الشرعلیدوسلم نے ارشاد فرایاکہ گھنٹی شیمطان کے با سے ہیں "

سیوس اس گفتی کوکہا جا آ ہے، جوعوا اونط وغیرہ کے گلے ہیں با تدھی جاتی ہے۔ حادیث بیں اس کے استعمال کی مافعت آئی ہے ، اور خورہ مدیث بی اس کے لئے ۔۔۔ مرزا مدیو انسٹ بعطان ، کے انفی ظامستعمال کیا گئے ہیں بجس کی وجر خاب یہ ہے کہ اس کا متعمال بھی آ ان موسیقی کے طور پر کیا جا آ ہے ، ادراسکی آ واز بھی ا بیٹ ا تدرم وجاذبیت ادر خفات پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔

(مسلع ج ۲ ص ۱۰۰ البوداوُد ج ۱ ص ۲۰۰ ۳ ص)
صغرت ابو ہریرہ دہ سے دوایت ہے کہ بنی کریم صلی الشرملہ بھے ہی ہم سے ارشاد
فرایا کہ وُشتے ، س جاعت ہیں مٹر کیس نہیں ہوئے جس ہی کمنا یا گھنٹی ہو گ
دیفیر کی صفحہ یہ

ر ککرٹ شنہ ہیوست مام اور داؤد اور میدالرزاق نے بھی مدیث مصرت ام مبیش سے بھی روایت کیے البتداس میں کلب کا نذکرہ نہیں ہے۔

(س حوط بن عبد العزى: إن رفقة "اقبلت من مض لهاجرس فامرالتبى صلى الله عليه وسلم أن يقطعوه فمن تُمركره الجرس فقال إن الملائكة الانصحب دفقة فيهاحرس.

درداه مسدد در المطالب العاليه بع ۲ مس ۳۳۹) حدرت وطبن عبدالعزی سه روایت ب کرمزسی ایک فافله صنور صلی الشه طیروسلم کے پاس آباان کے جافروں پر گفشیں بندھی تھیں. آپ نے امنیں حکم دیا کہ گفشیاں کاٹ دیں ۔ اسی وجست آپ نے گفتی کو کردہ قراد دیا ہے ، اور قرابا ہے کہ فرشت البی جامعت کے ساتھ نہیں ہے، جس می گفتی ہو ؟

مللّ ملل میری رو کہتے ہیں کہ اس صدیت کے تمام دوی تعدّ ہیں (المطالب العالميه علیہ محل ۱۹ ملا کا میں مدینوں کا جھی ہے کہ وہ کھی سند کے اعتبار سے بنایت قوی ادر مجمع ہیں ۔

س عن عائشة وان دسول الله مسلى الله عليه وسلم امر بالاجراس ان تقطع من اعناق الابل يومرب، د

(مستداحمد ج ۲ ص ۱۵۰)

حصرنت عائشره خبیا ن کرتی پس که نبی کریم صلی انشد علید وسم نے بدر مے دن مکم ویکر اُوٹر وسم نے بدر مے دن مکم ویا کرا و توں کا میں دیا کرا و توں کے کھوں سے گھنٹیا ں کاشے دی جاتیں ۔

(بغيبا كليصغربي)

رکد مشندسے بیوست، حنورصلی انترا المدید سلم کی سخت می است کی وجرسے حال کرام دم اسمی جرس پر بیرکرست نے بیتے جن پر کھنگھرو میں جرس پر بیرکرست بیتے ، حتیٰ کہ وہ حضرات ان پا زیبوں کو بھی ناپ ندکستے بیتے جن پر کھنگھرو کے بہوں چنا بخیر سے حضرت عبدالرحل بن حسان کی باندی بنانہ کا یہ ن ہے کہ ایک مرتبہ وہ حشرت مالت دونے پامس بیٹی تغیبی کہ:

اذدخل عليها بجادية وعليها جلاجل يصوت فقالت لا ندخلها وفالت سمعت وسول الله عليه المان تقطعوا جلاجه لها وفالت سمعت وسول الله عليه وسلم يقول لا تدخل المدلائكة جينا في مدرس (بلوداؤد ج ۲ ص ۵۹۱) ايك بيّ لا في كني جو گفتگرو بين بوث تقى اور گفتگرو بول رب تق توايف فر ما المير بياس ان كون لا ياكر وجب بك ان كه فنگرو فراس ك فر ما المير مياس ال كون لا ياكر وجب بك ان كه فنگرو فراس ك و ما الله صلى الله واس ك كري فرس و ل الله صلى الله والله و الله و الله

امام عبدالرزاق نے بھی مصنعت رجاص و دس میں میردایت ہشام بن عروہ اسلام عندالرزاق نے ہشام بن عروہ اسلام عندالرزاق ہے۔ انتقال کی ہے اور اس میں معارت ما گئے میں انتقال کی ہے اور اس میں معارت ما گئے میں انتقال کی ہے اور اس میں معارت ما گئے میں انتقال کی ہے۔

" اخرجو اعنب مفرقية الميلامكة " ميرمه پس مفرنتور كومثاني والي جيزيكال دد-

تعزت عرم کانگی آیک اثریم نقول ب کران کے پاکس حزت زمیرر کی کی لاگ گئی اس کے پیروں میں گھنگرہ بند سے منٹے تو آپ نے آئیس کاٹ ویا درادت اوفرا یا ا سمعت دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسسکھ لیقول ان مع سک جرس سنسیطان (ابو داؤد ج ۲ ص ۱۸۵) ر بقید انگے صفح رہے)

ركدشت ييسن

یں نے رسول انڈوسلی انڈر علیہ وسلم سے مشائلے کر ہر گھنٹی کے سیاحتہ ایک سے مشیعان ہوتا ہے۔

ان احدیث سے معلوم ہواکہ سرکاردوہ لم صلی انڈیملیہ وسلم نے مترص معازت ہم مزامیر کی م نعت فرمائی ہے بکد گھنٹی اور گھنگر و ہائد سے سے منع فرہ یاہے اوراس میں کوئی مشہر منہیں کہ یہ چیزیں میں آلاب موسیقی میں شامل ہیں۔ اور رفض وسے ڈوکی فرہر دست معاون ہیں یہی وجرہے کہ نامے ربھک میں گھنگرو کے بغیرجان ہی منہیں پٹرتی۔

ابنی احادیث چرس سے حزت بھٹے اہندمول نامحود الحسن صاحب بھی حرمت فنا ومزامیر پر ہمسنڈولاں کرتے ہتے ، ان کے ابک شاگرہ مولڈنا محرصد بی صاحب جھول نے ان کادرس ابود او رصبط کہلہے ، کھتے ہیں کہ آپ نے مدیث "الحیوس حزام پر الشبکا اس کی آشر کے کہتے ہوئے فریا ہ

وقال في حديث الباب في حق الجرس انه مزم الله يطاف المعاذف النها تلهى القلب عن فت رائله تعالى واعلوان المعاذف ما يعنرب بالايدى قبال ما يعنرب بالايدى قبال الاثمة الاربعية بتحريم واستشنوا الطبل والده حل المستعدرا والوليمة الرفغ من صحيح آخرو ثبت عن بعض الصوفية سعاع السرحد وهولفظ فارسى يطلق على سماع الاشعاد فقط بغير المعاذف والملاهى ولم يشبت عن المتقدم بن سماع المعاذف والملاهى والدياذ بالله عن المتقدم بن سماع المعاذف والملاهى والدياذ بالله والوارا لمحود شيح سنن الى دادرى ٢٠٠٠ الله المعاذب والعالى على والوارا المحود شيح سنن الى دادرى ٢٠٠٠ الله عن والعباذ بالله والوارا لمحود شيح سنن الى دادرى ٢٠٠٠ الله عن والعباذ بالله والعباذ بالله والعباد الله عن المتقدد المعادد العباد الله عن المتقدد المعادد المعاد المعادد والعباد المعادد والعباد الله عن المتقدد المعادد المعادة والعباد المعادد والعباد المعادد والعباد المعادد والعباد المعاد المعادد والعباد المعادد والعباد والمعادد والعباد والمعادد والمعاد والمعادد والمعادد والمعادد والمعادد والمعادد والمعادد والمعاد والمعادد والمعاد

رگذشتہ یوست حدیث باب میں جرس کے حق میں مزاد الشیطان المی الفاظ استعال کے گئے ہیں اس سے کہ یہ فلاب کو یا دالہی سے فافل کرتی ہے ،
یور کھنا چا ہے کہ معارف الاوں کو کہا جا آ ہے جو باتھوں سے بجائے ہیں۔
جاتے ہیں اور ملاحی ان آلات کو کہا جا آ ہے جو باتھوں سے بجائے ہیں۔
ائم اربعہ بانغاق ان کی حرمت کے فائل ہیں ۔ البت سحری او سمیریاکسی اور فرض مجمعے کے لئے ڈھول (دون) کومستنشی قرار دینے ہیں ۔

بیعن صوفیا و شیرسروو اسند ثابت ہے برسرد وابک فارسی نفظ ہے جس کے معنی ہیں : آلاب موسیقی کے بغیر عرف اشعار سننا ، استفارین بیر سے کسی سے بھی اسعیا ذبالٹر معازف وطلعی مسننا ثابت نہیں ۔

مى عن كيسان مولى معادية قال خطبنا معاوية فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فلى عن سبع وان الها كم عنهن ألا ان منهن النوح والغشاء و التصاوير و الشعروالية هب والخزو السروج و الخنوير (رواه الطبراني)

کبیهان بیان کرتے بی کرحفزت امیر معادبرد منف خطیر دیا اوراس میس فرمایا کرورسول انڈصلی اند ملیدوسلم لے سات بھیزوں کی کا آعت فرا فی ہے بیں بھی ان سات بھیزوں سے تھیں روکتا ہوں جان لوکروہ چیزیس بر ہیں فرحر، گانا، تفعاد بر وشعر ، سونا، رکشیم ، فرین و مراد خالبًا و لیواروں کے برکے ہیں) اور خیز بیر ؟

علام بشیخ اس مدمیث کونق*ل کرے لکھتے* ہیں: رواہ الطب برانی باسٹان

(سم) عن الحامة وضحالته عنه إن وسول الله صلى الله عليه دسلم فال الدابليس لمائزل الى الارص قال ياريب ائزلتنى إلى الارض وجعلنى رجيعا اوكما ذكر فاجعل لىبيتا قالبيتك الحمام قال قال فاجعل لى مجلسا قال الاسواق وهجامع الطريق قال احجل طعاما قال طعامك مالعيذكر اسمالته قال احمل لى شرابا قال كل مسكرقال احمل لىمؤدناقال المزاميرقال احبلى قررناقال الشعرقال احعل لى كتابًا قال الوشعر قال اجعل لى حديث قال الكذب قال اجعل لى مصاعد قال المساء ودعاه الطّين صريت الوامام مط براوى بي كدرمول الشرصلي الشدعل ويسلم في ارت و ومايك حيب اليس رين براسف مكاتواس ف الشرتعالى مع حرص كميا \* لمت يروردگار قو مجه زين بريمج و إيادرانده در كاه كرر إب مير ال كوفى كريمى بنادسة الشدنعالي في في البراهرحام ية اسف عرض كيا ميري العُ كوئى بين كسي ملى بنادسه، فرمايه يازارادرواست ويرى بينك ى ، بركان المرسى لغ كانا مجى مقر فوا قى « فرايا » بركانا المروه بیزے جس چیز پرافتد کا نام زایاجات، وحن کیا " بمرے بینے کے مع بھی کوئی چرمقرر کردیے ، فرایا مرنشہ آور جرز برامشروب سے " ( لِقِيرا كُلُصفح مِرِ)

رگذشتندسته بیوسست عرض کیا مجھاپی طرف بلانے کا کوئی در لیمجی منابت فراور به معرض کیا تیج این طرف بلانے کا کوئی در لیمجی منابت فراور به معرض کیا تیج کے است بیرے مؤذن بی معرض کیا تیج کے اس اللہ میں بناور یہ فرایا ، گوند الایتری کھائی ہے ، موض کیا تیم کھنے کے کھفنے کے ایم کھی مقر فرائے ، فرایا ، گوند الایتری کھائی ہے ، موض کیا تیم سے کھائی ہے ، موض کیا تیم سے لئے جال بھی بناور یہ فرایا ، محد تیم النہی بناور یہ فرایا ، محد تیم النہی بناور یہ فرایا ، محد تیم النہ کا میم سے الاح می النہ میم سے النہ جال بھی بناور یہ فرایا ، محد تیم النہی بناور یہ تیم تیم تیم تیم ناور یہ تیم تیم تیم تیم تا النہی بناور یہ تیم تیم تیم تیم تیم تا تیم تیم تیم تیم تیم تیم تا تیم تیم تیم تا تیم تیم تیم تیم تا تیم تیم تا تیم تیم تیم تا تیم تا تیم تیم تا تیم تا تیم تیم تا تیم تیم تا تیم تا تیم تا تیم تیم تیم تیم تا تیم تیم تا تیم تیم تیم تیم تا تیم تیم تا تیم تیم تیم تیم تیم تیم تا تیم تا تیم تیم تیم تیم تیم تیم تا تیم تیم تیم تا تیم تیم تیم تیم تا تیم تیم تا تیم تیم تیم تیم تا تیم تا تیم تا تیم تیم تا تیم تیم تا تیم تا تیم تیم تا تیم تا تیم تیم تا تیم تیم تیم تا تیم تا تیم تیم تا تیم تا تیم تا تیم تیم تیم تا تیم تیم تا تا تیم تا تیم تا تیم تا تیم تا تیم تا

علام بيني اس مديث كونقل كرم كيف بن:

رواه الطبرانى وفيه على بن زيد الالهاف وهوضيف وقد تقده ولها ذاطرق في أب الايمان .

(مجمع الزوائل ج ٢ص١٥)

اس مدبیث کوامام ط<sub>بر</sub>نی نے روایت کیا ہے ادرائسکی سند ہیں حلی بن نرمیر الہانی نامی راوی صنعیف میں اسی مدبہشر کے تبعض دوسرے طرق کتا اِللّٰ بال میں گذر<u>ہے</u> ہیں۔

علامه موصوف كى نشائدى پر الأب الايان "كى طوف مراجت كى كلى وپاريي يهى مديث علامه به بي صفرت ابن عبار فى كى سندس لاغ بين اور بير كما به كر : دواه العلب برانى فى الحسبير وفيه بيرى بن صالح الابهى صعبيف ضعف العقبيلى -

(هجمع المزوائدة اص۱۱۷) اس حدیث کوام مطرانی معم کبیریس السٹے ہیں ادر اسسی سندیں ایک رادی (بقیم اسکے صفر رید) رگذشتنے ہوست کی بن مانع ایل ضعیف بین انفیل فضع عن وار دیاہے ،

مافظ ابن تمیم و نے پر مدبیث متعدد طرف سے نقل کرنے ہے بعد تھا ہے کاس صدیث کا ہر ہر جز و انقرادی طور پر قرآن کریم یا احاد بہت بنوی سے ابت ہے موصوف کے الفاظ ہرک :

«شواهدهذا الاتركثيرة فكلجملة لهاشواهد مرالسينة ادمن القرآن"

(اغاتة اللهفات بن اص ٢٥١)

اس دوایت کے شوا ہدکتر ہیں۔ ادر اس کے ہر ہر جملر کے منے قرآن یا مدیث بس بہت سے شوا بدیا ہے جانے ہیں۔

بر لکھنے کے بعد جافظ ابن فیم رصے نہایت مشیح وسیط سے لیے دموای کو ثابت کیا ہے۔ حوالت کے خوف سے ہم نفضیلات قلم انداز کرنے ہیں ۔ جن احباب کو دلمیہی ہو وہ خود م اغاثة الله غان میں طاحظ سے فرماسی ۔

(بم) علاق في في في ايم مديث برنس كهدك ،

ان عبد الله بن مسعود را سمع غناء فاسمع وذهب فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلوفقال لقت اصبح ابن احرعب لم عبد كاكويما دتنسبر قرطبي بلص ۱۸) "معزت ابن سعود در فرا بكر كلف كى اواز سئ نوفر دُراو باست استى اورص ديئے بربات صفورصلى الد طلب شرائم نك بهني توا بست فرما إ "ابن مستخد شرايت آدى بين "
(بقيرا كل صفريد)

(گذاشت بيدن

مى الى برزة قال كنامع النبى صلوات عليه وسلم فى سفرفسمع رجلين يتفنيان واحد هما بجيب الآخر دهويقول سه

> يزال حوادى تنلوح عظاميه ردى الحرب عندان يحن فيقبل

فقال النبى صلى الله عليه وسلع انظر دامن هما فقالوا فلان دفلان فقال النبى منلى الله عليه و سلم اللهم الركسة ودعهما الى الناردعًا

(رواه ۱ حسد دال بزار وابولعيلى)

حضرت ابور رہ رہ کہتے ہیں کہ م نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھا یک سفریس سخے کہ آب نے دو آدمیوں کے کلنے کی آ واز سنی ان میں سے ایک شعر بڑھنا تھ اورد وسواس کا جواب دینا تھا۔ پڑھنے والا کہ رہا تھا۔ میں سنال حوادی سناوح عظامه

يون والوب عندان يجت فيقبل

آپ نے وَ مایا ﴿ ذراء مجھوبہ کون لوگ ہیں؟ ' لوگوں نے عرصٰ کیا کہ ' فاد س فالدن ہیں ' آپ نے ان کے لئے بدد ، فرانی اور کہا ، لے اسٹراسیس جہنم میں آگٹ دے اور آگ میں دھکیل دے ''

علا*ّمہ ہینیی یہ مریث نقل کرے کھتے ہیں* ; وفیہ بیزمین بن ابی ذیا د والاکثرعلی نضعیت (حجمع الزوائدج ۱۲۱) ربنتے لکے صفری د گذششتہ بیوسند) اسکی شدیں پزید بن ابی زیادنہ می دادی ہے اکثر محد ثبین ایفیں صنعیت قرار دیتے ہیں۔

ملاب بن درمین الله عنی ایک اورمدین با ای کواله می مطلب بن درمین این کواله می مورث کے بهم معنی ایک اورمدین با ای کی کواله می مطلب بن درمین الله می الله کار اسکا مند کے باہد بیں انخوں نے اکھا ہے کاراس بیل کی رادی المدیمین میں وافقت نہیں ، درجی الزوائد می ۱۹۱۹) خودر کار دوعالم ملی الشیعل یے سلم نے اپنی نوعری کا واقعہ منا الله عند دینوں سمعت دسول الله صلی الله عند ملی دینی الله عند به بنی مما کان الها المجاهلية علی ملک الله مرتبین کنت لیلة اسمر کما نسم را الفتیان فی مکن هنمون فادا صوت عناه و دفوف و ذم یوفق است فی مکن هنمون مند و دامون و دامون

(کستف العدمة عن جبیع الاحدة به ۲ ص ۸۱)
صورت علی ده کهن چرک در بنی رسول الشرصلی الشدهلیروسلم سے فود رسنا ب
کرکید فرط یا میں نے کعبی کسی ایسے کام کافف من بس کیا ہوا ہی جا ہا ہیا ت
کرمتے ہوں سوات و دمر نترب رکے ۔ ایک بارس وات کو سوب کے عام
فوجوانوں کی طبیع بیٹھا سے تقیوں سے باتیں کرد ہوتا ، توجھے ایک کھر
سے گانے بی نے گا دازاگی میں نے پوچھا ، یکی اسلسلہ یہ جمہے کے گئے گئے

( بفتہ اسکا صحوبی )

رگذشندسے بیوست فلاں کے باں شادی ہوئی ہے " بین گانے بجانے کی اواز سے فافل ساہوگیا یہاں تک کر مجھے نبندا گئی اور س سو گیا اور الباسوبا کما گلے دن دھوب کی تمانت ہی سے آنھ کھلی۔ دو سری بار مجھے میں اس طرف آگیا تو بھے وہی گانے بجانے کی اواز الکی اور اب کی بار مجھے مجھے شیر شیئر نے آئیا بخدا! بیں نے کوئی تھی ٹرا کام بہیں کیا یہاں نک کر مجھے التہ تھا لی نے بوت سرفراز فریایا "

# ا قوال صحابٌ وسلف صالحيين

ک حضرت ابن مسعود رصنی استر معن کا قول ہے کہ " بوشخص سب ماستریٹر مے بغیر جانور میں اور میں استریٹر مے بغیر جانور میں اور میں اور میں اور میں اور میں ایمان میں میں ایمان میں ایم

(اخرجه ابن الى الدنبيا والبيه في فنعيه

ک حفرت قاسم بن محدرہ سے کسی شخص کے فنا کے بارے بیں سوال کیا، تو آپ نے بارے بیں سوال کیا، تو آپ نے بالاب دیاکہ بین آپ کا نے سے منع کرتا ہوں اور آسے نا پسند کرتا ہوں ، اس شخص نے پوچھا ، کی بیر حرام ہے ؟ ، آپ نے اور باطل کو الگ الگ کرے گا تو فناکو کس بین رکھے گا ؟ " دابھتا)

نى سے بەقدار بھى منقول ہے كە ـ

"لعن الله المعنى والمعنى له .. الله نعالي كانے والے اور حب كے لئے كايا

له و کیھے گروح المعانی ج ۲۱ ص ۲۷ سکا روح المعانی ج ۲۱ ص ۸۸ والسنن الکیری المبیری ج ج ۱۰ ص ۲۲۴ ورسیان المسسنزشدین ص ۲۰ مام قرطبی نے قاسم بن محدکے پرالفاظ کھی گئے پن ( لغث: ماطل والساطس فی الناد

دتفيرفرطبي ج١١ص ٥٢)

گا ناایب؛ طل کام ہے اور براطل دورج بیں ہے

ملت دونوں پر احمت بھیجا ہے سا

المعمان ليتى يزيربن دبيدنافس كامفوله نقل كرتي إسكر :-

اسے بنوائمیہ تم گانے سے بچو کمونکہ برترم وحياكو كمعثا أب بمشهوت ونعشانيت كو كوبره أب وراخلان ومروت كوفتم كرأ ے یہ شراب کا اتب ہے، فشرکا کام کر الت اگرتم اس سے ریح بنیں کتے تو کم از کم ورو كواسس عدور ركحواس الم كركانا

زناکا محرک ہے۔ کک

غنا ال ك عنياع ، خداكي الاضكى اور دل کے بگاڑ کا مبیسے سے

بابنى اميده اياكعروالغثاء فامنه ينقص الحياء وبين بيد فى الشهوة ويهدم السروءة وانه لينوب عن الخبرو ليغل مايفعل المسكر فال كنافرلاب فاعلين فجنبوه المتساء فالاالفناء داعيةالزنا رالفنا

د العِشاً )

(۵)محدّث ضحاك ً كا قول ب. . الغناءمنفدة للمال مسخطة للربمفسدة

للقلب (العنا)

الله دوح المعانى ج ٢١ ص لبعض وكون في است حديث مرفوع سمجاب اسلا يعتميل بني چا كيرعلامسه محدطا بريشن كلفته بس كريد حديث موصوع بي انذكرة الموضوعات ان ا ميح بات برہے كريه معرت فاسم بن محمر كا دجو مرسف ك فقي سعد ميں سے ميں ) فول ؟ اور یا میں ہے اصل بات بھی نہیں ہے جبیا کہ علار آوسی، رونے نقل کیاہے ، البنز علام اب جوزی نے اس اقد کو تصریب شعبی رکی عرف منسوب کیدہے ڈللیس المیس ص ۲۰۰۸ اور میں رائے علامرزبيري رحكى بد وانخاف السادة المنقين ع ٢ ص ٢١٠ ٥٠

کے روح المعانی جے ۲۱ ص ۲۸۔

سطه دیشناً مذکوره سامیدے قزاں علاّسہ این جوڑی دونے تلبیس ابلیس بیں بھی ذکر کے ہیں دیکھنے میں ۲۰۰۲ ، ۲۰۰۳ ۔ 🕥 مغرت عثمان رضی الٹایعنے فراتے ہیں و

۔ جب سے میں نے صنورسے بعث کی مذاین شرمگاه کودائث و تفست مجلوا ہے بلہ

ماغنت ولاتمنيت و لامست ذكرى ديمينى منذ به، دركمي كانا كايه، دجو فيدلي بايعت رسول الله مسلى الله عليبدوسلم وعوادف المعارف

للاحام السهرودى)

له موارت المعارف ص ۱۸۸ وابن ، ج ص ۱۲ فا و مزامير كى حرمت وكراب س بارے میں صحابہ و البین دخیرو مے مزید کچھ آ اُرسم سیجے ذکر کرنے ہیں -(۷) ایک مرتبرحزت حربن الخطاب تحرِّوں کی ایک جاعبت کے پاکس سے گڑاہے ' دیجیا نوان میں ایک آدی بیٹھا کار ہاہے ادرسیس سے ہیں آپ نے اندسے گئا۔ جوكرفر مامار

> الالا اسمع الله لكرالالااسع الله لك دانخات ج ۲ ص ۲۵۹) فداتهب كميى دسنوات، تدانيم كمين دسنوات دابطا براكامطلب بيدكم برر بوجاق -)

۾ حزت عرب کم صاحزادے حزت عبدانٹراہ کے سائق بھی ایک مزتبہ ہے، تھم بشيرة يا نوآب نے ميى يى الف ظان لوگوں سے كيے۔ (احياً علوم الدين ج ٢ ص ٢٨١) (ع) ایک مزنبر معزت عبدالله بن عروم کاکند ایک می کے پاس سے بواج میتی گارہی تقی، آیے اُسے دیکھ کرفر مایا ہر

> " لوترك الشيطان احدًّا ل ترك هـ نه ٠٠ (بيه في ١٠ عن ٢٠٣، والادب المغود مع مشرص ٢ ص ٢٥٦) اگرستیطان کسی کو جھی ٹر آنو سے حرور جھوٹر دیتا ۔

دگر مشند یوست مطلب برب کرگانا کاناشیطانی خول به اور شیطان اسست خوسش بوتلهد اگر شیطان کمی کوهیور اکرتاتواس گانے والی کوهیور وقیا، مگرستیطان بربخت کسی کوهی نهیں چیور نا، پاکیر وادی کوگناه میں لگانه بے اور گناه میں لگے بوط کواسسے بڑے گناه میں مگانا ہے ۔

ر کنون بابردخی دیرونزکا قول ہے ہے۔ احدٰ دواالعنناء خاند من قبل ابلیس و هرشر بی عنالہ ولایٹ بی الا الشعطات

(عسدة القارى ج عص ۱۵۹ مجواله فردوس ديلي)

"كلف سه بچواس لنظ كه وه البيس كاعرت سه بوتاب اورالشرك نزديك مترك جيراك و داورك الله المان كسواكو أن نهيس كاتا "،
برحزت جاردة كالينادوق بعكم ككف كوشرك جيا منكين جرم محصة كظ .

اف اشيطات اخرجوه ، اخرجوه ، اخرجوه ،

(سنن كبرى بليهتي ج- 1 ص ٢٢٢)

اف! يرتومنيطان ہے، سے سکالو، اسے سکالو، دسے سکالو،

اس قعتہ میں حضرت عاکشتہ دم نے سنی کوشیطان قرار دیاہے اور اس کے وج کم کجوں کا دل بہلانے کے منے میری کھریس بر واشت نہیں کیا ۔ (بغیر لسکے صفر پر)

رگزاشتہ سے پیواستہ

ا کیشن فی نے مخترت ولیٹ دین مسود دھنی الٹریوٹ کو دلیمہ کی وہوت دی، آپ تشریف ہے گئے، پہنچے تو وہاں گانے بجانے کی آواز مسنائی دی آآپ دروازے ہم ہی رک مگٹے پوچھا گیا کہ کیا بات ہے آپ گرک کیوں گئے ہ آپ نے فرایا میں نے رسول الٹرصلی م علیہ دسلم سے مسئلہ کہ: -

من ڪئر سواد قوم فهومته عرومن رضى عمل هوم كان سريكا لمدن عمله - (المطالب العالبه ٢٥٠٥) بوتبي قوم كريس تا ورج كسى قوم كے عمل بررائتى ہومك و الن كيمل بين شرك ہے ۔

😗 حزت سعیدبن السیتُ فراتے ہیں ۔

ا فى لا بعض العناء واحب الرجين ومصنعة عبدالرزاق ج ١١ص ١٠) يس كاف س نفرت كرت بول اور يوزكوليس ندكرتا بول:

رجزایک فاص بحرک اشعار کوکما جا ناج جوبالعوم دبگ کے موقع برکے اور پڑھ جاتے ہیں ایک تعفی صفرت حن بھری رہ کے پاکس آیا اور عرض کیاکد بیرے پاس کی سائیں اندی ہے جس کی اواز بیت پیاری ہے، اگریں اسے کانے کی تربیت و لاووں نوٹ ید اسس کے ذلالیم کچھ آمدتی ہموجاتے، مصفرت حن بھری رہ نے ارت وفرمایا:

«ان اسمعیل کان یا مراهله بالمسلوة والترکوة و الترکوة و الترکوة و الترکوة و الترکوة و الترکوة کان مرضیاً " (بین ی ۱۰ ص ۲۲۹) محرت اسماعیل علیه الته ایم این ایل و میل کونماز اور زکواة کامکم دیتے سے، اوروه این در کے بال استدید ایکے در ربقیم انگرامنی بر

Appropriate the second of the

د گذشتنده پیوست اس تمض نے اپناسوال دوبارہ عرصٰ کیا ، آپ نے جواب ہیں بہی فرایا ، اس نے سربارہ ہوچھا نوبھی آپ سے رہی فرایا ۔

صخرت صن اجری کے جاب کا مطلب برتھ کہ اپنے اہل وعیال اور انحوں کو تماڈا ور ڈکو ۃ کا حکم دینا چاہیئے ، اور اُتھیں نیک کا موں کی ترغیب دینا چاہیئے ، مبیا کہ قرآن کریم میں صفرت باسماعیل اے باسے میں آتاہے اور میں چیزادشری ٹوٹسٹنودی کا سبب ہے ، اس کے برفکس اٹھیں بڑے کا موں کا حکم وہنا یا ٹری راہ پرچلاتا طبی کرنیں ، ابنیادکی سنت کینات جونے سکے علاوہ پیچیز خواکی نادا منگی کا بھی سبب ہے ۔

## لادعـوة ولانغـسـةعين (يومپـالجليل ٢٥هـ)

" اس دعوت کی کوئی حیثیت بہیں ، اور نری پر باعث برکست دسکون ہے "

عرف معرف معرف معرف بن مسعودره ، وران کے ساتھیوں بی کا بہمول ند تھا بلکہ اُن (بغیر الگیصفریہ) دگذشتہ سے بیوسنتہ کے مٹاگرد دں اور شگرد وں کے شاگرد وں کا تھی بی معول تھا آ چائچ تھ ترست ابرا ہم تختی تھی، جو بواسطۂ علقہ تھ زے علاقتبد بن سعود رصنی الشرع نؤکے علوم ومعارف کے وارث تھے ، غاکے معاملہ میں اسی قدر سحنت تھے ، وہ بحر ت کہارتے تھے۔ وہ العندناء بیندبت النف اق فی العقد لب " د تفسیر السراج المنیس ج ۱۵ ص ۱۸۱)

(نفسیوالسراج المنیس ج ۳ص ۱۸۱) گانا دل بین نفساق بیداکر: اسے .

یقول اس سے پشتر میمی گذر میکارہے ، اور ہم اس پر قدسے مجت کرائے ہیں معلوم یہ ہونا ہے کہ حصرت ابراہم مخی مصرت علی بین مسعود رہ ہی سے یہ فول نقل کرتے تھے ۔ د انٹراعلم

خود صفرت ارام م نحنی بیان کرتے ہیں۔ کنا سنت الا ذخت خورف السده خوف من البدی کا الصبیبان (الا مر بالمعروف والنبی عن المنکرص ۱۲۸۸)

ہم کلیوں بین تلاکش کرکر کے بچوں کے باتھوں سے دف چیشنے اور میجا ڈویٹے۔

العصارت عربن عب والعزيز روف جوتفلى وطهارت اورعدل والعدات عن معارت والمعاف من معلقاء والمندين كم معيد وارث من ، وبد إن بي والم من المعالم الله المن المعالم إلى المناد المناد

وليكن الله ما يعتقدون من ادب ك بغن الملاهى النى بد و ها من الشيطان دعاقبتها سخط الرحمن فانى بلغنى من الثقات من حسلة العلم (بقير الكرصفري)

### رگذشت بیوست

ان حضور المعازف واستماع الاغانى واللهج بهما بنبت النفاق في القلب كما ينبت الماء العشب ولعمرى لتوقى ذلك بنرك حصنور تلك المواطن اليسرع لى ذوال فرهن من النبوت على النفاق في قلبه اليسرع لى ذوال فرهن من النبوت على النفاق في قلبه اليسرع لى ذوال فرهن من النبوت على النفاق في قلبه اليسرع لى دوالدوالسنت ورج ه مر ١٩٠٠)

تمهاری تعلیم و ترمین سے سب سے بیدلاعفیده جوان سی بیدا ہو وه آلات موسیقی سے نفرت ہے جن کا آغاز شیطان کی طرف سے ہے اور انجام خطات کی ناراضکی ہے، بین نے تفتر علماء سے شنا ہے کہ با ہول کی محفل میں جانا، کا نے سنن ، اور ان کا شوقین ہو نادل میں نفاق پیداکر تا ہے ، جبط سے پانی گھاس پیداکر تا ہے ، میری جان کی نسم اعقل مندآ دمی کے لئے ایسے نقام پر نجانا اور ان کی توست سے نیج جانا زیادہ آسان ہے، برنسیت اس کے کول میں نفاق ہم جائے ۔

این بری موتون بین آپ نے اس سعاملہ میں رعایا کے ساتھ ہے کوئی رعایت نہیں برتی مینا مجسہ لینے اعمال دگور روں ) کے نام فرمان جاری کیا کہ :۔ وقد دے انت هذه الاعاجم ستلھو باشدیاء زوینھا الشیطان لھے حزفار جزبی من قبلاتے من المسلمین عن ذلا قامعری نقت اُئی لھے ان یہ ترکوا ذلاق مع ما یقر و دن من سے تاب الله فار جزری عن ذلا البالی واللھومن الفناء وما اشبھه فان لعربی تسھوافنکل

ذگذاشت بورستن

من انى ذلك منه ع غيرمتعد في النسطل.

(طبقات ابن سعدج ۱۹ ص۳۹۳)

یرعمی نوگ چند جزوں سے، جن کوشیدطان نے ان کی نگاہ سی مزین کردیا مقا، دل بہلاتے تقے ، لیس اسنے بال مے مسالوں کوان چیزوں سے دوکو بخدا باب وقت آگاہے کہ وہ لوگ کا اب مشدسے احکامات معلوم ہو جانے کے ساتھ ہی ان چیزوں کوکرا چیوڑ دیں، چنا کیے برتم انھیں ففول کاموں ، لہو ولدب اور کانے ہی تے سے دوکو ، اوراگر وہ نر کھیں تو انھیں صربیں ہے ہوتے سزادو ۔

(م) ایک شخص ۱۱ م شعبی رحم النسخة علید کے پاکس آیا ،اور ان سے کوئی مسله بوجها،آب فرمایا و محرت ابن سعنی دحم النسخة علید کے پاکستان است کوئی مسله بوجها،آب مخد درایا و محرت النبی است محمد ابنی ولئے بتا ہے و محضوت شعبی نے فرایا و کانے تعجب کی بات ہے ، میں آسے صرت عملیت میں مسود روز کا فول بتاریا ہوں اور یہ میری رائے یوچھ رہا ہے ، مالا بحرج محمد ابنادین فرایا و مورز ہے ، مجرفرایا ،

والله لأن أتغسى أغنية أحب إلى من أن أخبرك يرأئي دسنن دادى ج1،ص ٢٥)

مدا کی قسم مجھ ایک گانا کالینازیادہ بہندہے ،اس سے کریں تھے اپنی راتے بتاؤں ۔

حزت الم شبی رہ نے دین میں دائے ذنی کو بدترین جرم محجا اورفسریایاکہ دینی معالے بین معالے دی میں معالے دی کے سیا معالے بیں دائے ذنی کرنے کے ساتے زبان کھولتے سے بہترہ کہ آدی کا انگاے وکہ بیگناہ ہے گئے معالی میں دیتے میں دیتے م (الم حسرت فضيل بن عياض كاجودرهفيفت صوفياء كم الم جي بشهو مقوله به ، مقوله به ، مقوله به ، مقوله به ،

" الغن اعرقسية البزينا " كان زنا كامنزسه ر (المعنوع في معرفة احاديث الموضوع ص٥٥)

باب دوئم

ولائلِ اباحت

حضرت عامر بن سعد کہتے ہیں، کہ ایک ای کے موقع پر میں صفرت فرطب بن کورٹ اور صفرت الوسسود القباری رفز کے باس آیا، دکھا تو دفریب ہی بیند کمس لوگیاں بیٹھیں گانے بین شغول ہیں، بین نے موض کیا ،آپ دو نوں صفور ملی اللہ علم بیسلم کے صحابی اور اصحاب بدر میں سے ہیں، در برسی کچھ آپ کے سامنے کیا جار ہاہے ؟ اکھوں نے جاب دیا، آپ بھی جا ہیں تو ہنے جا بین تو ہنے جا ہیں تو ہنے جا ہنے کے سامنے کیا ہنے کہ سامنے کیا ہنے کہ سامنے کیا جا کہ سامنے کیا ہنے کے سامنے کیا ہنے کیا ہنے کا سامنے کیا ہنے کیا ہنے کیا ہنے کیا ہنے کیا ہنے کہ سامنے کیا ہنے کہ سامنے کیا ہنے کی سامنے کیا ہنے کہ سامنے کیا ہنے کیا ہنے

# س آياتِ فراني

ابدہ دوایات و آثار ذکر کے جاتے ہیں جن سے بعض لوگ بعض اقسام خنا کی اباحت پر اسسندلال کرتے ہیں ہے

ن قرآن کریم یں ہے:

رَايِّنِ الْمُحَلِّقِ مَسَايَسُنَا فِي وَيَيْنِيُ كُو فِي الْحَكِقِ مِسَايَسُنَا فِي (فاطرًا)

الله ببدائش مي جوجا ب برهاديا ب

اس تخلیقی زیادتی کی تغییرلبعض مفسرین نے مصوت حسن ، لینی انتھی آواز کی ہے ،اوراسی سے بعد میں مجھے ہوگوں نے گانے کے جواز پر امستندل کیاہے ۔ کیاہے ۔

مالا بحداق تواس تغییر کا بنوت ہی محل نظری ، اور اگر بالفرض اسے
نه یہاں پیمجولینا چا ہے سلف صالحین اور علم ء امت میں اب کوئی شخص نہیں ہوگئے
باج کی تمام صور نوں مے جواز کا قاتل ہو ، بلک جو لوگ نفیس جا تز کہتے ہیں وہ بھی صرف چند
صور توں میں جواز کے قاتل ہیں ، حب کہ تفعیل سے آگے تراب ہے۔

ابت ان بھی باجاتے نو بھی ختابر کہ سندلال درست نہیں ، کیو بکہ یہ تو درست ہے کہ ابھی اواز اجھی صورت کی شسیج اللّٰر کی بڑی نعمت ہے۔ لیکن اجھی آفاز اور گانا لازم وطرز وم نہیں ، بلکد دوالگ الگ چیزیں ہیں ، چنا بجنسہ بہت سی ابھی اوازی گانے ہیں طوت بہیں ، وییں ، اوربہ مت سے گانے ایک آوازے محروم رہے ہیں لله .

الم فانلین اباحث کے استدالل اور معنقف محلف علیہ کے جوب کو المجی طبی تعجمے کے ایم بہتر ہوگا کہ سورہ فاطری اس آیت پر ایک نظر دوبارہ ڈال لی جائے ، یرایت پوری طبیع بوں ہے :

سین اَشَرَق الی این ملون میں جوعفوا ورجومفت جلسے اپنی حکمت کے موافق بڑھا دیاہے، جا بچربیض فرشنوں کو اس نے دو پر الیمن کو تین اور البعن کوچار پروں کے ساتھ سیدیا کیا ہے ، اور اگر جلہے تو س سے زیادہ پر مجبی پردارس کا ہے ۔ جزیح استر چرری خاد دہے ۔

كَالْمِينِ أَبَاحِت بركِمَة بِيركه مِينر ميد في المخلق منا يستشاء ٠٠ كانشير (بغير المُطَّصِفِربِ) (گذشتہ سے پیوستہ بعض مفسرین نے موت صن مسے کا ہے ، جس سے معلی ہوتا ہے کہ اشدتعالی بعض الحکوں کونولھ ورستہ کا اسے انبر آوا ذکی نو بھو تی ہوتا ہے کہ افعام ہے ، اور ورصیف سے اس افعام کا لودا افہ راسی دفشت ہوتا ہے جب س کا کست عال خناکے مطے ہو۔ تومعلوم ہواکہ خنام بارے ہے ۔

اس آبینسے اباصیت عن نا بن کرنے کے ہے جو کینے آن کی گئی ہے وہ با اسکا اللہ ہے ، ورد " یکورٹے ٹی المنحکی مساکیٹ آن " المنحکی ہے وہ با اسکا سے مرد سے درور سے کہ حراسے اللہ الفالے نا بعض و شقوں کود و پر فسیتے ہیں ، بعض کو ہیں پر اور بعض کو چی اس ملے وہ کسی قریبت کے اس سے زیاوہ برہمی پیلا کرسکتا ہے ، حبیباکہ تو دوریٹ بی آ باہے کہ معزیت جریٹ کا ملیا سلام کو چھ سو برحط کے کے چیں ، امام المفتر بن صفرت ابن حباس و اور معزیت میں المام المفتر بن صفرت ابن حباس و اور معزیت میں تفتیر منتقل ہے۔

(بقبرانگلصغمرپ)

(گذشنت بیوسته

نیزاگر یونی آئی فی الخلق مسالیت آئی اسے مراد صوت من ہی ہوتو ہی اس سے اباحت غنا ہر استدلال تھیک نہیں ، کیونکر آوازی فو بھورتی کے لئے بر مزدری نہیر کردہ گانے کے لئے بھی استعال کی جائے ، بلکہ اس کا استعال نلاوت فرآن اور اوان دیاری اور کے مواقع پر بھی کیا جا سکتا ہے ، جہاں فوش الحانی نرمرت مطوب ہے ، بلکہ فریادی اور کی اسب بھی ہے ۔ اس طسیح اس کا استعال ان گوں میں بھی ہور سکتا ہے ، جن کی شریعیت میں اجازت ہے اور جب کی تفصیل آئے آرہی ہے شکل زجر فوائی وی اس آخر صوت حسن کو نعمت فراردے کر اس سے مراد آلات موسیقی اور اجاز کانے باج دین ، جن کی منعم حقیقی نے محافوت فرائی ہے ، سوالے فقس پرستی اور جہالت کے کیا ہے ؟

مناسب بوگا کریب سورت می افتی بن سعود دم کاوه نقت بھی نقل کو یا آبا معلوم ہوتا ہے ، کیا سعود م کاوه نقت بھی نقل کو یا آبا معلوم ہوتا ہے ، کیا سلاف حسن صوت کی نعمت کا میچے مصرت کیا ہے تھے :

معلوم ہوتا ہے ، کیا سلاف حسن صوت کی نعمت کا میچے مصرت کیا ہے تھے ، یک مصرت کیا ہے تھے ، یک مصرت کا تیجے مصرت کیا ہے تھے ، یک مصرت حالت و بی می میں بیا ہے تھے ، یک کو یا جو بی آباد ان ای می مرت ہوتی ایمان سے گار ہا تھا ، صفرت موالت میں مرت ہوتی کی آواز سنی تو فریا یا ، یک تنا ای بی آواز سنی تو فریا یا ، یک تنا ای بی آواز سنی تو فریا یا ، یک تنا ای بی آواز سنی مرت ہوتی کی کو رس ریوا ہے وہ بی سے گرد میں مرت ہوتی کی آواز سنی کی اور بی میں سے بوجھا ، یک کو ن بی کو ن بی بررگ ہیں ، اوکو ں نے بنا یا کہ بی صفرت عوالت میں مصرورہ صفول بررگ ہیں ، اوکو ں نے بنا یا کہ بی صفرت عوالت میں میں صفول بررگ ہیں ، اوکو ں نے بنا یا کہ بی صفرت عوالت کی صفری بر

دگذش: سے ہیوں تر

بنی کریم صلی انٹرعلر ہے۔ سلم کے بطے مصابی ہیں ، اور کا ہیں کی کو از سنکری میں انٹریک میں ، ، س بات کو سننے ہی اس پر ایک عجیب کیفیت طاری ہو کئی ، اور کانے ہجانے کا س را سازوسا مان توا کر صرت ابن مسعود مائے کے باس گیا اور زار و تطار دونے لکے ، صرت عب دائٹر بن مسعود نے کئے میں بیاس گیا اور زار و تطار دونے لکے ، اور چھر زیا یا ، ہر تریس کیا لیے شخص سے محیت ذکروں ، حس کو اٹ نے بسند فر ایا ، اور اس نے لیے مود بیائے سے قرار کریم سے کھد ذاذان نے صرت عبد الترین سے وی کیا ہوں اس کے بعد ذاذان نے صرت عبد الترین سے وی کی جد دا دان نے صرت عبد الترین سے وی کی جد کی اور اس میں ما ہر مود کیا ہے اور اس میں ما ہر مورک کے ۔

(مرقاة کشیج شکوّة ج مین ۴ کمانب التوابین ص۱۰۰) بعص لوگوں نے آواز کی خولھورتی ہے ہا اباحث فنا پر ایک ددسرے انداز ہیں سندلال کیاہے ،ان کا مندلال اور اس کا جواب اٹ واللہ نکمد ہیں کھا بالنے گا .

O

# احاديث بنوى اورا أرصحابه <sup>ف</sup>

حعزيت عاقت صدلفة دحى الترمنها فراتى بن كدرسول المدُّصلى الله علية سلم ميرب بأره تشرليب لاست الس وقت وولركيان ميردوا سبيقين جنك بعاث كككيت كاربى تفيس تصنور لبستر ييلييث تخة اوس دد سری طرف منه تصیر دیاه اینی مین انقر ابوكرة أكيَّة انفون نے مجھے ڈا نٹا اور فرباً إله يرشيطاني راك حصنور كاساست ؟ أتخرت على الدعليه وسلمان كى طرف موجر ويداور زماياه جاف يجيدو جب حفزت الوبجريفاده مهيد كامول میں لگے نؤمیں نے ان د د نوں لوکیوں كوا شاره كيا اوروه بالبرنكل ككيس ريسيه كادن تفا ا بخاري بي كي دوسري و بيت ين أنهك وحضرت الشفافراني بمرجب حنزت الويجرتشر بعبث لثث ثى اس وقنت دوانصاری لڑکیاں میرے

(١) عَنَ عَائِسُكُهُ رَفِينِي اللهُ عَنْهَا ذَالَتُ دَخَلَ عَلَى كُلُولُ الله صكى الله عكب وح ككو وعِنْدِى جَادِيتَانِ تُغَيِّرَانِ بغِينَاءِ بُعَاثِ فَاضْطَجَعَ عَلَى الْفَرَاشِ دَحَوَّلَ دَجَهَهُ وَ دَخَلَ ٱلْوُيُكِ فِأَنْتَهَرَ فِي وَقَالَ مِرْمَادَةُ ٱلْمُشْيُطَايِنِ عِنُدَالنِّجَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَيُسَلَّمُ فَا فَيُلَ عَلَيْهُ رَيْسُولُ اللهصكى الله عكيثه وسككر فقال دعهما فكما دخل غَزَتُهُمَا فَعُرَجِتَا وَكَانَ يَوُمُ عِيْدٍه في رواية اخرى عندالبخادى بعد ذلك جاربيتان من جوارى الانصارتغنسيان بهاتقاولت

پاس بیقی ده اشعار گاری تقیق.
جوانصار نے جائب بعاث یس کیم تھ،
یدو نوں اولالیاں کوئی بیشیر درگانے والیاں
نہیں تقیق "محرت الو کرون نے نہیں تھے ی
کہا ویہ شیطانی راگ صنور کے گھریس ؟
میں اشرولیوسلم نے فرایا " اے الو تحرم بر
قوم کیلیے عیدکا دن ہوتا ہے اور کی جارکا

الأنف الري فرنعات قالت وكنا مُعَنِيتَيْنِ فَقَالَ الدُّبِكِي أَمَنَ وَيُرُالشَّ يُعَلَّنِ فِي بَنْنِ أَمَنَ وَيُرُالشَّ يُعَلَّنِ فِي بَنْنِ كَشُولِ اللهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَذٰلِكُ فِي يَدْمِعِيْدٍ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ مِنْ فَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَبَا بَكُر إِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيْدًا وَ هَٰ ذَا عِبْدُ مَا.

رصعیح مخادی)

مافظاً بن عبيشراس مديث كي سشيج بين الحقة بين :

"اس صدیت سے صوفیا و کے ایک گروہ نے گا نا گانے اور گا نا میننے
کے جواز پر استدلاں کیا ہے ، اس اسدلال کے بطلان کے لئے انگلے
باب کی وہ صدیت ہی کا فی ہے ، جس میں صرت عالشہر مز نے ان اور کو یک کی
کے بات میں نفر بح کی ہے کہ ولیستا بمغنیت بین ،، وہ دو نوں کوئی
بیشہ ور کانے والمبال بہیں تھیں ، اس طبیح ابتداع قام بری الفاظ سے بو
وہم ہوتا تھا اُسے آپ نے دور کردیا۔

وجريب كر فناء "كااطسلاق عربى زبان مين ترغم اور لمبندآ وازس

سله الم بخارى نے اس صریث کواپن کمآب میں تفرینا اکھ بگر ذکر کیاہے ، ویکھے کمآلیہ پرین اب الحاب والدرق یوم العیدج اص ۱۳۰ ومسلم کمآب العیدین جاص ۱۹۱ ون انگ کمآب العیدین باب عزب الدف یوم العیدج اص ۲۳۳ - المم بغوی اس صریف کے بار یس محقے ہیں - هن خاصد بیٹ حتفق علی صحتہ ، ارش السندے ۲۳ ص ۲۲۱) پطسے پر ہوتا ہے، بصحابل و ب نصب المعن المنون وسکون المعن کہنے ہیں اسی اسی مدی فوانی ہر معنی سفاء ، کا لفظ بولا جا آئے ، لیکن نصب یاصری نواں کومنتی بنیں کہا جا آء مغنی صرف کسس شخش کو کہتے ہیں جوا واز کے ذیر دیم کے سریخ لوگ وں کے جذبات مجم کا کر لیسے اشعاد گائے ، جن میں گندی باتوں کی عراصت یا اسٹ رہ ہولی ،،

آگے میل کرمزیہ مکھتے ہیں ،

، مشادی بیاہ مصبے نوشی کے مواقع پر دن بجانے کی ابا حت سے بیلازم نہیں آنا کددیگر آلابٹ موسیق مجھیے تودو بغیرہ سے بجانا بھی مباح ہو، حبیاکہ الشاء اللہ ہم ولیمہ کی بحث میں بٹائیں کے

ربارسول الشرصى الترمليد وسعم كاكبرا اوره لينا، نودراصل اس طرنفيته سع كاناسن سع مراص مفعود عنها ، اس سن كدر سننا بى آب كم منه م كا تعاضا مقا ، البند آب كانكيرزكرا عرف اس نوعيت كعنا كرجواز بردلالت كرفائي ، جعه أكب برقرار لكها واس الح كراكب كسى برائى كو باتى مار بعقرية تقد

اصل بن قانون برب که ملهو و بعب سے پر بیزکیا جائے مادر ہونکر بر حدیث، بظاہراس فی نون کے خلاف معلوم ہور ہی ہے ،اس لئے اس سے خاکی جس وقت ، جس کیفیت اور جس مقدار قلیل کا بحاز معلوم ہوا

سه فع الباری ج م ۲۵ مع مطفظ ابن محرار کی اس مبارت، کوعد مداکوسی رہ نقل کرکے مکھتے ہیں " وھو سے لام سست ۱۹ س کے بعد فرطتے ہیں کہ مافظ صاحب کا تعرفیت ہیں تا فیدنگاد نیا کہ اشعاد میں گذری باتوں کی هراصت بالات رہ ہو، تھیک بنیس ، بہتر یہ ہے کاس میں عموم رکھا جاتے اگر بہر تم مرک ، شعاد کو اس اند زمیں بڑھ نے والے کو منی کہا جائے گا۔

میں عموم رکھا جاتے اگر با برقم مرک ، شعاد کو اس اند زمیں بڑھ نے والے کو منی کہا جائے گا۔

(روح المعانی ج 17 میں ، ب

## ہے، حرون اسی وقت اسی کیفیت، اور اسی مقدار قلبل میں خناجا تربرکا اوا شراعکم میں دفتے الباری ج۲ ص۲۵۲)

اله اس مدميث مي جند بانين قابل توقسب اي :

ک کافے والی لڑکیاں کمسن اور تغیر مسکھت تھیں ، حصرت عائد رہ فے ان وو نوں کے لئے تجاریتان ، کا لفظ کمستعال کیا ہے ، اور جاریتر علی نیان میں ال اور خاریتر ابن میں ال اور خاریتر ابن اللہ مسلوطی رواس حدیث کی تشریح میں کھتے ہیں :

" (جاديتان) الجادسية في النساء كالغلام في السهال يقعان علم من دون السلوع فيهما "

رذهرالربي ج۱ ص ۲۳۲)

جارير كالفظ حورتون مين باكل البيع بعدي علام كالفظ مردون مين ،

دونوں کا اطلاق بلور خسے پہلے پہلے کی عرب ہوا ہے ۔

و دون دولی ارد کیاں جنگی گیت گارہی ہیں اور وہ اشعار پڑھ رہی تقییں جوجنگ بھا کے دوقع پر کہے گئے تھے جنگ بعا شاہد مور اشعار پڑھ رہی تقییں جوجنگ بھا کے دوقع پر کہے گئے تھے جنگ بعاث محفورصلی انشد علیہ وسلم کے دریز کی طرف بحرت وشنجا محت سے تین سال قبل اوس اور خزیرج ہیں ہوئی تھی ، چابی برسا شعار حرب وشنجا محت سے پڑتھے ، اورا کیس گونہ بھا در کے لئے سما وال محقے ، اسی وجہ سے حضور صلی الشرعلبہ وسلم نے خابی ہوئے تو حصلی ملی اور ناجا تزمصا بین پرسستنی ہوئے تو حصلی ملی اور ناجا تزمصا بین پرسستنی ہوئے تو حصلی ملی اور ناجا تزمصا بین پرسستنی ہوئے تو حصلی ملی اور تنظیم اور تنظیم والدی تا میں میں دہنا ممکن در تھا ، بھر آپ حزود نظیم خواتے ، علامہ اور ت

قال القاضى انها كان غناء هما بها هومن التعسار المواخرة بالشجاعة والظهور والغلبة. (فووى شرح مسلون ١٩٥) . (بقبر الكاصفرير)

## رگذشندے بورسند،

قاصیٰعیاص کہتے ہیں کہ الن دولوں لڑکیوں کے گیت جنگ ، بہا دری بر فخسر ، فتح اور غلبہ جسے معنا بین پڑشتمل تھے ۔

ا مام بغويٌّ زياده واصنح الفاظ ميس ككفت بيس :

وكان النعرائسذى تغنيان فى وصف الحرب والشجاعة وفى ذكره معونة فى امرائد من فامّا الغناء بذكر الفواحش و الامتخاء بالحرود السجاهرة بالمسنكر من القول فهو المعظور من الغناء وحايشاه ان يجرى شئ من ذلك بحض عليه العساؤة والسّارم فيغفسل المنكوله،

وشرج السشة ج م ١٣٢٧)

ده شربود دؤل نظر الركان كاربى مفيس حرب وكشبا عن كايد باس مبن من ، ادران كي بره هف اير طسيع دبنى معلط دجهاد) يس مدهلتى مقى ، و در جن مفرون بي فواحمش كا ذكر بوء حرام اور ناجائز بالون كا افهار مواكن كان اجائز نهيس ، حاث و كلا اگرايسى جيزيس صفور اك ساسة كائي جائيرا قو آب اس پر نكير كرية سه شري كة الأ

س رسول الدُّصَلَى الشُّرِعَلْدِيد وُسلم فَى النَّصَلَى بِرلْبِ مَدَيد كَى كَالْهِ الْمَ نَهْيِ كِيابَهَا ، بلكه ابكط سيح سے اپنے آپ كواسكى مُركت سے علی خدہ رکھنے کے لئے چادراوڈرھ كرمذ بھيرِ لِيابھا ،جس كلعاصل سيسے كدير نر تواليب اُجا تزكام بھا جس إِدراد رُحق مِن اُجس إِدراد رُحق من اُجس اِ

## (گذاشته سے پولسته)

سنخی سے بچبر کی جاستے ، اور مذکو ئی ایب پیسندید ہ امریتھا کہ آچ برنعنی نفیس اسس میں مئر کیے۔ ہوں ر

س دا تعسدے بہتے ہی صحابہ کوام رہ بیں یہ بات عام طور برم مورو من تھی کہ کا ناکانا نا جا آر اور سنیطانی کام ہے بصفور صلی الشرعلیہ وسسلم اُسے بہدند نہیں فرطے، یہی وجہ ہے کرم بہ صفرت صدنی اکرزم تشر لعین لاتے اور اُسفوں نے یہ ماحب راد کھا تو اپنی صاحبزادی کوڈ اُٹ اور کہا کہ میر شیطانی راگ بلیع صفور کے مگریس ؛

مچرد کیے صنور سلی الله علیہ بہم فصرت صدیق اکرے یہ نہیں فرایا کہ ابو بجر ابیت اللہ بہر اللہ اللہ بہر اللہ بہر ا ابو بجر ابیت بطافی الگ اللہ بہر نہیں ہیں ، اور حائز ہیں ، تھیں الدجی وں بر نہیں روک نواجے بلک افضح الحرب محصلی اللہ علیہ وسلم فیرار شاد فرما یا کہ جانے بھی دو اج عید کا دن ہے " یہ مجلہ دا صفح طور پر بتار ہاہے مک عید کی وجہ سے درگذر مبور را ہے ،

حت حضرت عالُتَ يَمْ فود فنا كونام رَسِمِينَ تقيس ،اسى وحب مُعُون في دمنا كيد يدريد كرايد لاكيال كوئي بشير درگان واليال نهي تقيين "

صخرت عائشہ دھ کے اس جاری پورامطلب آسی دفت سمجھ میں آسکتاہے میں صفاقا ان محبیر کی مذکورہ عبارت کوٹورسے بڑھ لیا جائے۔ نیز یہ صرف ابن ابن محبیر کی مذکورہ عبارت کوٹورسے بڑھ لیا جائے۔ نیز یہ صرف ابن ابن محبیر کی کاٹول نہیں ہے بلامحققین کی بھی رائے ہے کیونکہ معولی ترنم اور بہند اواز سے مشعر بڑھنے کوئور بی زبان میں فتاکہد یاجا آہے ،اس طبیع سے انہا کی نا کہد سے فتا کہد سے اس معنی کی مفہوم ہوری زبان میں وہی ہے جوار دوز بان میں کلوکارکا، بعنی میں دہی ہے جوار دوز بان میں کلوکارکا، بعنی میں دہی ہے جوار دوز بان میں کلوکارکا، بعنی میں دہی ہے جوار دوز بان میں کلوکارکا، بعنی

ذگذاششندے پوسس

اسشخس کومنی کہ جانا ہے جو توا عربوسیتی کا بی ظار کھ کراشعارگائے ، یہی وجہ ہے کہ صورت عالمت رصنے صاف الفاظیں کہد یا کوہ لاکمیاں کوئی گلو کا رنہیں تھیں ، کر آواز کو بنا بناکر اور رسنوار سنوار کر گانیں ، وہ تو ولیسے ہی ذرائز تم اور بلندا قائد سے شخر بیٹے ہم ہم ہم تھیں کے بھر ذرا مخور فرائے کر صربت عائمت رہ کا یہ واقعہ کم سنی کا ہے ، بعد میں ان سے گئے باہے میں مقت کے علاوہ کچھ مروی نہیں ، بچنا مخر ہم خود ان کا ایک واقعہ بہنی باعث کے بوائد سے بیچھے گذر بھی چکا ہے ۔ نیز صربت فاسم بن محد جو صربت مائمت رہ کے بھیلے بی اور ان کی میں مقد میں کا میں میں مقد ہم بیا کہ ان کا قول ہم بیچھے اندان کی حدث بھی انہ میں کی میں میں موسیداکہ ان کا قول ہم بیچھے بیان کر کھی ہیں ،

اس صویت میں ہی وہ باتیں ہیں ۔ جنہیں دیچے کراکٹر محدثین نے اس صوبیٹ کوھوت خنا کے لئے استندلال بنا یا ہے ، مولاناعب دالحق محدّث دبلوی رم ، علامہ محد بن یعنوس مجدالدین فیروز آبادی رم کے اس وعوی کی کہ :

> « درباب ذم مسعاع صدیثے جیح و د دنشندہ " خمّنن سماح کے سلسلے میں کوئ میچے صدیث مروی منہیں ہے ۔

پُرزورنزویدکرنے کے بعد بڑے مت کہ دمدے شیع میں مکھنے ہیں کہ یہ کہا اور نہیں کہ اس سلسلے میں جواحادیث مروی ہیں وہ ضعیف ہیں، کسس لئے لاگن استدلال نہیں کیوری:

## (گذمششت پیست)

وانعیاف آل است کر دلول آل ذم ست مگر در لیعن مواضع شل ۱ یّ م موید و ما نزد آن .

#### (مشيئ سفرانسعادة ص ۲۲۵)

(الآل آو)اس؛ ت سے قطع نظم رکھنعیف صدیث تعسد و طرق کی وجبہ سے مرتب روس ماصل کرلیتی ہے ،اور صدیث حسن مرتب مجمع واصوریث مجمع احدیث مجمع احدیث مجمع مروی ہیں)

خائجہ اس باب بیں میجے حدیث حدیث جارتین ہے کہ بعنی الاگوں نے آئے اباصن سماع کے بھوت کے منع بھی پیٹیں کیا ہے ، مگر برگرافشان کی بات بہی ہے کہ اس کا عدلول خدمت سماع ہی ہے الآ چندا کیس مواضع مثل عید دیخرہ کے (کہ وہ مسئنٹی معلوم ہوتے ہیں،)

میشیخ موصوت اس حدمیث کو حرصت خناکا امسینده ل قرار دسینه کی وجو باست بیان کرست بوسته کیکھتے ہیں :

"اکمؤں یا ید د برکرچوں الدیجوم شریق کر اسبن واقد م اصحاب در معرفت دین فنا را مزار ومزمود مشیطان گفت واک صفرت صی اشر علر شیست ما درا برب تفریر کرد و نگفت کر این چنین مگوکداین مزار مشیطان خیست وحوام نیست، بکرچرگفت منع مکن یا با بکرایشان راازین کرامروز عمید درست . . . . . نیس نبایت آنجیسد با بین حدث تابت شود ا باحث ورضست در لعمل حیان مثل ایام عبد و ما نند را بقیرا تکی صفرین

داگذ نشده عربیوسستر)

آک بابودن ادحسرام ومزماد مشیطان درغیراین ادقات و این مین زدانصاف نام رست کما لامخنی.

#### ومشيح سفرالسعادة مسااه،

اب بهال بردیکناچاہیے کرجب جوزت الوکر صدیق دونے ، جو حرات صحابہ کرام رہ یں دین فہم کے اعتباد سے ستینے مقدم اور برتر ہیں ، غنا کوسٹیطان کا باجا کہا ، تو آکھنرت صلی اسدعلی وسلم نے ان الفاظ کور قرار رہنے دیا۔ اور آپ نے صدیق آکر رہ سے برمہیں کہا کہ برمت کہو کہ بر سٹیطان کے بلیج نہیں ہیں ، اور حرام نہیں ہیں ، بکدر فرایا کہ الو کم انہیں منع مت کرواس نے کہ کی وید کا واز ہے۔

چا پخسرزیاده سے زیاده جوبات اس صدیب سے نابت ہوسکتی ہے وہ یہ ہے کہ مبعض اوقات بجید وظیرہ جیسے ایّام پس خنا کا جواز اور دخست ہے۔ باوجود کیے وہ ان اوقات سکے علادہ حرام اور مشید طان کا باجہی ہے۔ اور میں بانت قرین انصاف معلق ہوتی ہے ، جب کرمویٹ سے ماف خاہر ہے .

مشِيخ موهوف آفريس بحث كوسمِشْت بوستُ عَلِمَتْ ياس :

وبركر تبتیع احاد بیث واتوال فقهاء وسلعن كند بدا ندكر متعارف و مشهودمیان البیثان حرمت وكرام ست آن بود

(البيئًا ص١٦٣)

بروه تنمی بوامادیث رسول • فقباه ادرعلمائے سلعت کے اقرال کا تبتیع (بقیر انگلمسنی میر) صرت دیم کہتی ہیں، کرجب مری رضی
ہوئی توصوصلی انڈ ملیسلم تشریب شے
اول کلی بیٹے جو بلے جم کم میرے سامنے
بیٹے ہوا اننے میں ہاری کیے بجوں نے دف
پیڈا کا کریرے مقول آباء واجوا و کا ندب
رتو بین اورم شیر بشرع کیا، اس دوران
ان میں سے ایک الڑی نے یہ عوم پڑھا
رترجہ، اورم میں ایک بی ایس ہوکل
کیات بھی جانت ہے ، حضور نے ارسٹ او
فریا دا سے دہنے دو اور جو بیلے کہہ
فریا دا سے دہنے دو اور جو بیلے کہہ
رہی تھے میں وہی کہتی دم وبلے

و عن الرّبيع بنت مُعَوَّدُ بن عَفَا الرّبيع بنت مُعَوَّدُ بن عَفَا وَجَاءَ النّبِيعُ مَسَلَى اللهُ عَلَيْ عَمَا مَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَى مُسَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَى مُسَلَّمُ اللهُ عَلَى مُسَلَّمُ اللهُ عَلَى مُسَلَّمُ اللهُ عَلَى فَعَلَى مُسَلَّمُ اللهُ عَلَى فَعَلَى مُسَلَّمُ اللهُ عَلَى مُسَلَّمُ اللهُ عَلَى مُسَلَّمُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُه

معلب کہنے ہیں کاس مدیث سے معلوم ہوا کہ نکاح کا علاق دف اور غناء مباح کے ذرابیر کیاج سکا ہے ، نیز بیمبی معلوم ہواک مقدوا ور بیٹوا تخف

(گرمشندے بیوسند)

کرے گا ۔ اُسے معلوم ہوجئے گاکران کے ہاں مشہور ومتعادف میج ہے ، کرفنا دسے نن جوام اور کروہ ہیں ۔

ی دی<u>کھ</u>یمیم بخاری کما ب انشکاری ج ۷ ص ۳ ۵ م ۱۰ وابن ماجرکمآب انشکاح پلیالختاء والدف ص ۱۳۰۸ وابود ادًّد کمآب الادب پاپ نی الغناء ج ۲ ص ۲۷ ۵ والمترمزی ۱۶ سه انشکاح اس، اجاء فی احلال انشکاح ح ۲ ص ۱۳۹ سر ربغتید کیکمسفریر) ت دی بیاد بی شرکت کرسکتا ہے آگرہے۔ د بان جوازی مدس رہے ہو کے میں درہے ہو کا بہو د دورہ میں رہے ہو کا بہو د دورہ بھی ہور اپنے میں الباری ص ۱۶۱ ج ۹)

محزت مالشهرہ فرائی پیں کہ ایک ہوت ایکرا نصادی کے پکس بحاح کے بعد زخست کرنے بھیج گئی ، تو دسول الشرصلی الشرط بیہ وسلم نے ایسجھا ہے حائشہ کیا تم ہوگوں کے ساتھ لہونہ ضا انصاد کو تو لہوئیند ہے ہے۔ عَنْ عَائِشَةَ دَصِحَ اللهُ تَعَالَى عَنْ عَائِشَةَ دَصِحَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا اَنْهَا اُذِفَتَ إِمْرَأَةً اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَعَنَالَ نَعْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَصَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَصَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَصَالَ مَعَالَمُ لَهُ وَ يَاعَائِشَةَ مَا اللهُ عُلَيْهِ وَكَالِمُ اللهُ وَ يَاعَائِشَهُ وَ اللهُ اللهُ وَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَ اللهُ اللهُ

حافظ ابن عميشرف لكعلب كرشرك كاردايت يس الغاظ يرين:

حنورسی الشعلید دسلم نے بوجیا اتم نے دلہن کے ساتھ کسی لاکی کھی جیجا ہے، جودن کیلئے ان کے دون کیا ۔ جودن کیلئے اور گائے ? میں نے وفن کیا ۔ "دوگاتی کیا ہ " آپ نے زایادہ یہ اشعار گاتی ناکم الخ فَهَلُ بَعَثْنُمُ مُعَهَاجًا رِي أَنَّ تَضُرِبُ بِالدُّنِ دَثْغَنِّى قُلْتُ: تَعَثُولُ مَا ذَا وَقَالَ: تَقَوُّلُ آلَيْنَاكُمُ اَتَنْيَالُوْ فَيَسَانَا وَحَيَّا كُمُّ اِنْتَالُوْ فَيَسَانَا وَحَيَّا كُمُّ رفع البادى ج 1 ص ١٨٥)

وگذرشندسے بورستر) دیرج بنت معود زمادہ معابد بیں جن کے والد معود اور دوج باؤں معرف ماند دائی بھیاں خردہ برد معرف الله بھیاں خردہ برد معرف الله بھیاں خردہ برد معرف الله بھیاں خردہ برد میں ان کے والد دوج باؤں کی دلیری اور شجاعت کرشتی اشعار کا دی تقییں، نیز جزی مالم عیب بونا عرف الداور مجاؤں کی دلیری اور شجاعت کرنے معرف میں علم غیب کی نسست محفظ عیب بونا عرف الله بالدائی میں معرف الله برائی میں الله بالدائی میں مورد کر الله بالدائی میں میں اللہ برائی کا نشار کے اللہ بالدائی میں بودون بھی الله بے کا نشار کے اللہ بالدائی میں بودون بھی الله بے کا متعادل کے موقع مربع کی اشعار کا دی ہیں۔

سندى رى دوسالنوة التي ميدين المرأة الي ذوجها ج ٢ ص ٥٥٥٠-

ابن، حد کی روایت می میسی بدالفاظ بین ،

قَالَ: اَذَسَلْتُهُ مَعَهَا مَنُ يُعَيِّنُ قَالَتَ: لاَ فَقَالَ دَسُوُلُ الشَّعِلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْاَنْصَادَ فَوْمٌ فِينِهِ عَزَلُ فَكُوبَ مَثْنُمُ مَعَهَا مَنْ يَقَوُلُ أَنْ يَسَاكُواْتُكِنْ كُوبِعَثْنُمُ مَعَهَا وَحَمَّاكُمُ

﴿ عَنُ قُرُظَةَ بُنِ كَعُبِ وَ أَبِيْ مَسْعُوْدِالْاَنصَادِ تَ قَالَ إِنَّهُ رُخِّصَ لَهُ فِي اللَّهُوعِثُ لَهُ الْوُسُ الحديث (اخرجه النسائي وصحه العاكم فعَاليات

حنو دلی نوجها تم نے دلہن کے سافظی گانے والی کوجی بھیجا ہے ہو موض کیا بہیں آپنے فرایا "الفنار میں تغزل کا شوق ہے بہتر تھاکہ تم می ساتھ کسی ایلید کوکردیش بویرگانا اندین اکٹر اندنا کر اللام

صخرت قرظر بن کعبٹ اور ابوسسودرہ انعباری سے مروی ہے کہ انفوں نے فرایا کرنشا دی بیاہ محص قع پر اپھو کی رخصت دی گئی ہے" ۔

چه ص ۱۸۰)

 حصرت بریخ مصدوایت بے کریول اندُصلی اندُعلیے سلمکسی غزدہ کے نے رش ( عَنَ بَرِئِيكَ ذَرَعِنَوَ اللهُ مَنْهُ اَلَّنَ ثَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَى

مي منست پيمست

من عامر بن سعدة الدحلت على قرطة بن كعيش واب مسعودة الانصارى في عهد واذا جواد يغنين خفلت انتها صاحبا بسول الله صلى الله عليه وسلم دمن اهل البدار يفعل ه في اعتدا كرفقال اجلس ال سيئت فاسع معنا وان شئت اذهب قد يرخص لذا في اللهوعند العرس، وسائة كتاب الذكاح باب اللهوو الغناء عند العرس

ع ۲ ص ۹۲ ، والمستدرك م ۲ ص ۱۹۲)

تعرف عامر بن سعد کہتے ہیں کہ ایک شادی کے وقع پر میں صرب فرظلہ بن کھ بنے اور صرب الاسعور وہ انسادی کے پاس آیا ، دکھا تو اقر برب بی ی چند اور کیاں بیٹی میں کانے میں شخص ایس، بیس نے عرض کیا ہ آب دو نوں صفود کے محالی ہیں اور ماصحاب بدر میں سے ہیں اور بیر سبب کچھ آپ کے ساسے کمیاجا دہلے ہے انھوں نے جواب دیا آپ بھی چاہیں قو تشریعت کھیں اور شیس اور اگر جاہیں فوصلے جائیں، ہیں وشادی بیا ہے کمو تع بر الہو کی رضعت دی گئے ہے ہ

اس مدیث بربهای بات اوید به که تصرف عامر بن سعد فان الکالیا که کاف کومبی بیمک بنیس مجعا اود اُست اجا ترفزاد کیا پی جرش کا فله در بسی اُست اما تراه داشت و فرای که به با مطلق جا ترب بلکد و دمجی اُست نام آزاد داشا ب بن کست اور اوس ترفید به بیر فرایا که شادی بیاه که وقع پر ایمو کی رضست به خود افغاله رضت می ما با حت کے قاتل دیتھے . شار باب کرید و فول بھی عام با حت کے قاتل دیتھے .

سے إبرتشران نے كئے ،جب واليس و لے توالیک باه فام بافری آب کے باس آن اور كيف في مارسول السد اس فارك اني تقى كو أكر الله آب كوهيم سلامست دالس ائے نوب آک کے سامنے دف بجادُ ل كي ادر رُكبين كا وُل كي بصنور سالتهمليسنه فرطايك مكرتوف ندساني مقحاتوبجائے ورندہمنے لے سینانچہ اِنعک خ دن بمانارُوع كيه وليَّ يس حنرت الوعوة تشريف لائ مگروه دف بجانی دې بجر حفزت على والشي بيخ بيج كالحدث يجانى ريئ بيمر حضرت عثمان داخل موث تب معى دف بجاني مين نگري بهرهنان عروز داخل ميك تو أمس نے دن مرین کے پنچ دکھا اوائش - يريش في جعنون الديلسي من فرايا المراته سيمشيطان ودالب بي المصابوا . متعادر بددت بجار ہی تھی ، اُبُوْجرائے تو مبى بجاتى دى جنى كشير سبعى بجاتى دى عثالًا تَتُ تَوْمِعِي بِجائے بِس تُکُّرِي ليکن تمراجب تماثث قواس نے دف دکھ رباتي

الله عَكيْدِ دَسَكَرَ فِي لِعَفْنِ مَعَالِيُهُ المَعْمَةُ الْمُعَرِّفِ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَا فَقَالَتُ يَارَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّعُ إِنِّي كُنْتُ نَذَنْتُ إِنْ رَدَكُ اللهُ سَالِمًا أَنَّ أَصْرِبَ <u>ؠؘڹ</u>ؽڮڎؽڰؠاڶڐؙڣۜۉٲٮؘٚۼۨ فَالَ لَهَا إِنْ كُنُتِ نَذَ زُتِ فَامْرُكِ دَالاَّ فَلَا فَجُعَلَٰتُ تَصَرِّبُ فَكَخَلَ ٱلوبك وهي نظر ب عُدَّ خُل عَلِيَّهُ وَهِي تَصَرِّيكَ تُتَعَرَّدُ خَلُكُ عَمَّا *ۮۿؚؽ*ڷڠؙؠڔؙؖڹؿؙؗۯۜۮڂڵڠؙڡٛۯ فَالْقُيْنِ الدُّنَّ فَأَنَّكُ إِسْتِهَا تُعَرِيْعَكُنْ تُعَكِّيْهِ فَعَالُ لِيُعُونُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْدِ وَسَلُّو إِنَّ الشككان أيخاب منك ياعتواني كنت جالِسًا وَ فِي نَفَنُرِبُ فَلَخَلُ ٱڸؙۅؙؠؘڪؙڕۣۄؘۿؚؾؘڡؙٚڔٮؙ۪ؿؙؙٚڴڒۮڂڵ عَلِي وَهِي تَضُرُبُ تَعَدَّدُ خَلُ عُمَّاكُ وُهِى تَفُكُنُ فَكُمَّا دُخَلْتَ ٱلنَّتَ ثَالُا ٱلْقُتْ الدُّكُ فَ دِدواه احدد و الترمذى وصعحه

خدسترايمة عن ٢٥١٠ وترخى مناقب لي صفوه بن الخفائي يَعْم ٥٠٠ ورض كبرك المن ٥٠٠٠ م

قاضی شوکانی اسس حدیث کی مشیع بین بکھتے بیں : معنّعت نے اسس حدیث ہے کسی کے سفرے والیس وٹ کے موقع پر دف برگا بجالینے کے جواز پراستدال کیاہے ، جو صورات غنا و مزام رکو حرام قرار دیتے ہیں اس کا کہنا یہ ہے کہ اس صبی صور تیں حرمت کی احادیث ہے سفتنی ہیں، اس کے برعکس جو صرات جواز کے قائل ہیں وہ اس صدیث سے معلقاً جواز پراستوال کرتے ہیں جب کی دجوہ بیجھے گذر میکی ہیں ،

شری دلائل نے یہ بات تا بت ہے ککسی گناہ کے کام کی نذر مانی ہائے تو ہ منعقد نہیں ہوتی ، لہن ارسول الشرصلی الشرعلیہ وسلم کا اس تورت کو دف بجلنے کی اجازت دے دینا اسس بات کی دلیل ہے کہ اس تورسننے اس خاص موقع کے کہا وہ کوئی معصیت نرتھی تھی۔

#### (نيل الادهارج ٨ ص ١٠١)

## (گذشندے پوسنی

مذرانی ہے، بائے اب یس کی کون ؟ مجرجب امازت کی فودف بجا اادرگان کا اشروع کی ، گریخیال ذہن میں اجھی اسے راسنے تھا کہ میں ہوکام کر ہی ہوں ، وہ عام معمول ہے مث کرہ اورا کی طبیع کی جوت ہے ، اسی وصبہ سے وہ ڈرتی بھی رہی کہیں کوئی کیرز کرنے ، اور میری گرفت نہ کیے ہے کہ چ کھونت صدیق اکمٹ واخرت عثمان غیرہ اور حضرت علی مرقعنی رضی الدعم مے بلے میں عام مووف تھا کہ بی حضرات نرم طبال تھ کے مالک ہیں ، اسی لے اکس نے اُن کی اگر برکسی خوف کا افلیسار نہیں کیا ، مگر جب حضرت عرف تشریف لائے ، فودہ مجھ کئی کہ اب برکر ہوگی ، اس نے جسط گانا بند کر دیا اور دون بر میٹھ گئی اور الی خلام کیا جسے کھے موہی نہیں رہا تھا ،

یہاں ایک اشکال یہ بدا ہوتا ہے کہ جب باندی نے دف بجانے کا اجاز اسکی توصور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی جب سے معنوم پواکہ بر امر مباح ہے ، میں بعد ہے ب حضرت حرب تشرفیت اللہ اور باندی نے دف بران اللہ کا نابند کر دیا توصور صلی اللہ علیہ وسلم نے ادر شاہد و دایا ، حمر اسٹ یا معلی ہو گئے ہو کہ با تدی جو کام کرد ہی تھی ایک شیطانی عمل تھا اور حدیث عرب کی اید معد بند ہو گیا ۔

ارکاجواب برہ کہ ہادامت ہدہ ہے کہ ہائے گرد و مہش میں سنیکو ول سا بستے ہیں ، گرم راکی کی شکل وصورت مختلف ہے ، ہراکی کی وضع قطع ادرعادات واخلاق مدایس اور براکی کے مزاج ادرطبعت کا ربگ الگ ہے ، اور درحقیقت میں افتلافات ہیں جن کی وجہ سے ہرفرد ایک خاص انفرادمیت کا ملک ہے .

ھلاں ہیں بن وہ بہتے ہررہ ایک ماس مطرادیں کا ملک ہے . حضور سلی الدعلیہ وسلم کے صحابہ میں سے بھی ہرا کیک کا اپنا عزاج اور جدا گانڈرگ (بقتیر انگلے صفحرمیہ)

### (گذشند سے پیومستر)

مقاه مِناكِنه سيد احضرت عرفارد ق رحني الشومن في طبيعت من قبراد رسختي كاخلبه مضا. آب يركك ادفات مركبي رداشت بس كرت تق ادر وأنشاك هدفي أهرالله عُمَزْ و كالامل توريق ألب شايت دورا فريش وباريك بن اورصا تب الرات عقد ادركي مراج فطاة سد دراتع كاف اسى دجرس آب كسى اسى چركومى البند كرت تق . ويدائة خود والي مني ، كرائه بل كرباني كاسبب بن سكى بور صرت فاروقاعظم فاكي يورى زندكى مي اليص ببت مع واقعات بي ابن ين أكب سفكى عل مصصرف اس لئے روک دیا کہ آگے میں کروہ جزیوا پرستوں کے لئے مستدل اور فتنه کاسبب دبن جائے ، چام سے امهات المؤمنین حیبی بزرگ مستبول کے لئے يم صفورسلى الدعليه وسلم سع حاب ك لي كمنا ، محن مسد ذول تع ك لي م يعما، كركبين ستقبل مي برجيز نفس برمستول كے ليے مردوزن كے أزاولد اضاً طاور بي ياتى اور بغيرتى بجيلا في مدر بن جائ ، اسط سرح اس درفت كوكواد يا سيح بني بى كريم لى المعلى يسلم في معن الحقى ، (صياكة كي تفعيل سي أم إسب محفى الى فتر كفون ستفاككيس مرور زادك ساتقسا تقاسكي فيسدت مزك كح حدود یں داخل زہوجائے۔ بین وجہے کررسول الشرعلی الشرطیدوسلم کافر ان کاپ کے الے یں یہ ہے کرم بہاں امر ہود ہاں مشیطان مہیں جا یا اور ظاہرہے کص شخص کامراج پہر محراتی فورائی ، برائی مگر مسیح کے اوفی ذرایس کو بھی ختم کردے اس سے شیطان كوں نہيں ڈرےگا۔

زیرکیش مدیت بیر بھی مورتمال برتھی کرجس قدرگانا اس باغری نے گایادہ تو بوازی صرود بیس تقاء اسی لے آپ نے کسکی اجازت بھی دے دی تھی، لیکن باغری دبنید لیکھ صغرب ہ یہاں بہ بت قابل ذکرے کہ جارے ایک ہم عصر نے اس مدیث کی تشییرے یں انہا کی جدرت سے کام لینے ہوئے یددولی کیا ہے کہ یہ صدیث ختا کے دجوب استیت بردست کرتی ہے ، ان کا کہنا ہے کہ صفیہ کے نزدیک ندر صرف اس عمر کی منعقد ہوتی ہے ، جو کششر تا واجب ہو۔

ان بے بیاد وں کو اتنا بہت بہب کر منعبہ کے اس اصول کا مطلب سرف بہت کر ندر پوری کر نادا جب اس وقت ہوتا ہے جب کسی ایسے کام کی نوکی جائے جس کی جنس کا کوئی کام کسی ذکسی وقت مثر عا واجب بوتا ہو گا ، سبک میں ہوتا ہو گا ، سبک میں کہ جبال تک ندر پوراکسنے کے جواز کا العلیٰ ہے ، سسے سے کو ٹی مشرط مہیں ، بلکہ بفول عدام ہے شوکانی رہ عرف اتنا کافی ہے کروہ معصبیت نہو۔

(گذشننے پیوامستر

سجمتی تھی کے حضرت عربے اپنے سد دلائع کے مذکورہ مزاع کی وج سے اسس کوجی گوالا نبس فط س کے -اس منے اس نے ڈرکر گانا بندکر دیا اور دون بھیا لیا ۔

چنکو حزت ہو من کا پرمزلے دین ہی کی فالمسرفا ، اورمعا شرے میں ایسے مزلے کے حوات کی بھی خراج کے حوات کی بھی خراج کے حوات کی بھی خراج کی مند کرنے کے حوات کی بھی خراج کی بھی ان کی بھی ان کی بھی کا ان کی بھی ان کی بھی ہوں ہا تھا وہ شیطان تم سے قراب کے بھی موں ہا تھا وہ شیطانی فعل تھا ، بلکہ مفصد یہ ہے کہ اس قیم کے جمل کو حد سے بڑھا کرمشیطان کو خوش ہونے کی جو ہوس ہو کی تھی دو مجاب کہ تھی کہ بھی کھی کہ بھی کہ کہ بھی کہ بھی کہ بھی کہ بھی کہ کہ کہ بھی کہ بھی کہ بھی کہ بھی کہ کہ بھی

اس مدیت کو محیٰی بن معیدالقلان ضعیف قرار دینے ہیں ، وہ مکتے ہیں کہ اسکی سند می احین بن علی واقدی ہیں جو صعیف رلوی ہیں ۔ جب کہ علامہ زیلی اس مدیث کو صحیسے کہتے ہیں (حون المعبود ج م ص ۲۳۵) یہ شقیہ کے کہ اگر میرا گھٹ د او کا مل گیا تو میں مہنٹی مرتنے (بقید لیک صفحہ یہ) رگذشت بین سته ارکون گیا ایک گرومسجد بناکرد قعن کرددن گاه ویه ندر صیح بادرجه سی کالوکال جائے قوام پر دا جب بے کہ دہ بمینی دف سکے باگھر کومسجد بناکرد نفت کرنے ،اس نذر کا إداکر ااس لئے داجب ب کروزدل کا جس میں سے دمصان کے ددرے بھی ہیں جوفر من بی ، سی طسیح گھرکومسجد بناکرد قف کرنا اسلیم داحب ہے کہ اگر بہت المال مذہو تومسلان کیا خودری ہے کہ دہ کسی جگرکو ابطور سیجد دفف کری .

مكن اكرندركسي ايسكام كانى حائة حسكي سسكاكونى كام يحيك شرعاكسي وقت مِعِي داجِب مَ بِوتُواس نَرْرُكُ لِوراكُرُ ا واحبِ نَهِي : ( بان جائز ضرورہے) شَلْهُ كُونَى شخص کے کا گرمیرا بیا ربھائی تھے کہ بوگ تویں بیٹ النفرس کی زیارت کیلے ماڈا و و توجب اس كالمعيالي تدرست موجدة توالس تحل ك من مدوري نبيل كروه مِت المعذس كي زمادت كوجات، إس ما كريرت المقدس كي زيارت كوجاناكسي بهي وقت كسى كے لي مجى واجب نبس ميكن أكر وواس فرركو لؤداكر ناجات او يميت للفيس كازيرن كے ين علاجات وكونى ترج بھى نہيں ، اس كے ايم الساكر ، الحل حارب -اس تفصیل سے یہ مات واضح ہوگئی ، کرم دعوی کمناکدوف بجانا اور کا دامرسنت بالرواجب ستكى المرح فيبك نبس مؤمشيقت يسبت كم وحذبجا فااور كاناا كالمركو اور کروہ من ہے ، گریونکراس باندی نے دف اس دفت بجائے کی ندم انی تفی جیسول الدُّوسَى اللَّه معيد شرم مع مع سلامت كابياب لوث كريَّتَى ، أو دظا برب كرير كوقع توتشى كانى اوراس وتست دف يجانا مباح تله ، بس وتسيد يصطوره في الشهطية الم في محمى دف بجسٹ کی اچازت دے دی دید بات نہیں تھی کہ بائدی کے لئے اس نزرکو نو واکر اُخیا متفااددهنوس امروزاس وبوب كادائيج كيريء ليراحانت مرحت فرائى تتي المام (بقير ليُصْفِيرٍ)

(گُذرشندے بریسستة)

بهنى وثملست مطيرات صورت كونقل كرك يُقط بي :

يشره ال سيكون صلى الله عليه وسلوانها اذن لها ف الضرب الانه امرمباح دفيه اظه الالفرح بظهر -رسول الله صلى الله عليه وسلع دريجوعه سالمًا لاان ه يجب بالمنذ دوالله اعلم-

#### (سنن کبری ج۱۰ ص ۲۶)

محسوس پر ہوناہ کرھلوں الشرطلب سلم نے اس حورت کومرف اس منے دف بیل نے کا جا انت دی کہ پر امر مباح ہے اوراس میں صفح صفی انترب ہے ہا کے میچے سلامت اوط آنے پر توسشی کا فلہ ال مقارا ایس انہیں ہے کہ دوت بچا کا نزر کی وجہ سے واحب ہوگیا تقا " واقدا علم:

الم خطابى وجمالت عليه كلصة بي :

صرب الدن ليس مسابيدة في باب الطاعات التي بتعلق به المسندور واحس حاله ان سيكون من باب المساء المساء الفيح بسلامة مقدم للباح غيران له الله عليه وسلم حين قد مرالمه ية من بعض غزداته دكانت ويه مساءة السكفارو ارفام المسنافقيين مسارفعله كبعض القرب الدي من نوافل الطاعات ولهذا البيح ضرب الدف من نوافل الطاعات ولهذا البيح ضرب الدف (معالم السنن جم مه ١٨٠٠) ربتي المصفرين

آ تخرین منی اندعلید دسلم نے داکمی تمریم حضرت علیشد بن روا گراسے ارشاد فر ایا ذرالوگوں میں ترکت بدراکرد، تواضوں نے رجزیہ اشعار پڑھنا مٹروع کر ہے ہے۔ نَّهُ صَكَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِفُهُ لِللهِ بُنِ رَوَاحَدَهُ حَرِّكُ مِالْقَوْمِ فَانْدَفَعَ يَرُنْجِرُ ويعاه النساقُ وشيل الاوطاد ص

(1 E

صرت المرائز والتي بين كرصرت براء بن مالك فوش أواز شخف بنفي اور صور كرا سفرون بين آب ك التي رحز بياشعار يرها كرتم بنفي يله ى عَنْ أَنْسُ قَالَ كَانَ الْكَبَرُاوُ بْنُ مَالِكِ حَسَنَ الصَّوْتِ وَكَانَ يُرْجُزِرُ رُسُولِ اللهِ صَنَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَكَمَّوَ فِيُ أَسْفَارِهِ رذكِهِ فَى

الكنزعن الينعيع

<u>اگذشته بیرستر)</u>

دف بجانا طاعات میں سے سنبیں کماسکی غرر انی جائے ، دف کی زیادہ سے زیادہ جنسیت ہی ہے کہ وہ امر مبلح ہے ، بیکن حب اس کا تعلق اظہار مرور سے بیجے سلامت اظہار مرور سے کھا وراس اظہار مرور سے کفاراً ورمنا فعنین کھی جلتے ، اس مئے یہ ایک سے کی نقل طاعت بن گئی ہے کہ دف بجنے کا اوراس الحام اللہ ماہ بن گئی ہے کہ دف بجنے کا اوراس الحام کی نقل طاعت بن گئی ہے کہ دف بجنے دف بجنے کی اوراث دے دی گئی ۔

که دجزایک فاص بحرکے اشعار کو کہا جاتا ہے ، حین کا ہرمھرع فرد ہوتا ہے ، عربو کی عادت تھی کہ جنگ وجوال اور محنت ومشغنت کے کام کرتے وقت رجز بیاشعار پڑھاکرتے منے ، اکو طبیعت میں فرحت دنٹ طبیعل ہو ،

( لِفَبِدا كُلِصْفُ مِدٍ؛

(گرشندے بیاست

علاّمه المحدلة برزّني الحقة بين:

الرجز بحرمن البحود دنوع من انواع الشعربيكون كله مصلع مند مفرد ادتسسى قصائده اداج يزجمع ادجوزة فهو كهيئة السجع الاانه فى وذن الشعر ونسسى قائله داجزا كشمية قائل بحور الشعر شاعرًا.

(جمع بحارالانوارج ١ ص ٢٦٣)

رج شرک اشام بی سے ایک قلم ہے جوایک فاص بحر برکہا جا آئے اس کہ برمعرمہ فرد ہوتا ہے ، ان معروں پرسنتیل قصا مدکو اراجیز دہتیع ارجوزة ) کہتے ہیں ، یہ بیع کا طبیع ہونا ہے ، البنہ فرق یہ ہے کہ رہز شعر کے دزن پر کیے جلتے ہیں اوران کے کہنے والے کو راجز کہتے ہیں باسک ایسے جیبے شعر کہنے والے کوشائو کہا جا تا ہے ۔

حافظ بن محري مريكه من علي عن .

«الرجز بغنج الراء والجعيد والزاء من بحودالشوعلى الصحيح وجرت عادة العرب باستخاله فسل لحرب ليرنيد في النشاط ديبعث الهمع "

(فقح المبادى ج ۲ ص ۱۱۲)

رجزک اسے میں میچے یہے کہ پیشعر کی افسام میں سے ۱۰ ہل وب کی عادت بھی کہ وہ جنگ (دیخروشٹی کا کم) کریتے وقت ان اشعار کی (بقید انگے صفحہ یہ)

اگذشندے ہویمستہ

يْدِهاكرت تاكدنشاء بيدا بواوروصل برعص رين

یماں یہ بات یادرکھی چاہیے کہ فنا، دہزا ورشعر نوانی الک الگ جہید ہی بہب، رحسن یا دوہ امرمباح میں بلکہ بہب، رحسن یا شعر بڑھنے میں مشر گاکی تباصت نہیں اور وہ امرمباح میں بلکہ رجز بڑھناؤ بعض او قات سنتہ ہے جب کر فناعمل کروہ اور امر باطل ہے اسی وج سے حرب سعید میں السیات ہے فرایا ہے ۔ اوران کا یہ قول آپ بڑھ بھی میکے ہیں کہ انی لا بغض الفت او احدب السریوس بیں گانے سے نفرت کرتا ہوں اور رحب رکو بسند کو بسند کرتا ہوں اور رحب رکو بسند کو بسند کرتا ہوں اور رحب رکو بسند کو بسند کرتا ہوں

رجز قوانی ایل عربی مخصوص عادات ین سے تھی داسلام سے قبل جاہلیت یں سے تھی داسلام سے قبل جاہلیت یں سے تھی داسلام سے قبل جاہلیت یں بھی رجز پڑھے ہیں ، اگران کے اراجیہ کو جمع کیا جاست تھی اگران کے اراجیہ کو جمع کیا جاست تھی میں اگران کے اراجیہ کو جمع کیا جاست تو سستقل ایک سرا میں ہو جہ اس اللہ میں میں اسلام اللہ میں اللہ میں اسلام فرج میں میں اسلام فرج میں اللہ میں ہو جہ اللہ میں اسلام فرج میں افراق میں اللہ میں اسلام فرج میں افراق میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں جب وقت میں جب وقت رسول اللہ صلیا اللہ ملید و مسلم تنہا کہ کے بڑھے در آیک راب میدرک سے بر دجر جاری تھا ؟

انا النبى لاكذب إنا بن عبدالمطلب

(صعية مسلمرباب غردة حنين ج ٢ ص ١٠٠)

: ب کے اس بڑات مداء اقدام اور بے شال شجاعت سے سلانوں میں کو یا ۔ بر روائن کے اکھڑے ہوئے قدم ہم گئے۔ (بفید لیکے صفر بر ؟

رگذشت پوسته،

ميم غروه دغالباً اصر بي ني كيم صلى، مشرعلبدو سلم كى انكلى زخى بوكنى السفت آهي نه بريشها ه

هل انت الا اصبع دميت في سبيل الله ما نقيت وايد الله ما نقيت وايد الله عن رشي بوگئي -

وصيح بخارى كناب الجهلاج اص ٣٩٣)

غزدہ خذی کے موقع پر دسول المیصلی اللہ علمب وسلم تندق کی طرف اکسے نود بچھاکہ مہاجہ اور الفسار صحابہ سی کی سخت کسسے دی کے باوجود خندق کھودنے ہیں تکے ہوئے ہیں ، لے مساخذ اکیٹ کی زبان میادک سے ٹکلا:

اللهولاعيش الاعيش اليَحَرة فاعنو الانصار والسهاجرة كالشداذ دركة فا فريت بي كاز درك بها كايد العداد ومهاجرين كي منفوت كزي -

عزدهٔ مندق کے مقع مصابر کل نے کاموں کو کس میں تقتیم کرایا تفالچے صحابیم

خندق کود سے منے ،اور کچیمٹی اُٹھا اُٹھاکرے جارہے منے ،سے کار دوعالم بھی اس وقت مٹی اُٹھانے کے کام میں لگے ہوئے تھے ،گردوخاراورٹی سے آئی کی بنیانی

اورَ مُهِ مِدِكَ جَهِي كُنُ عَفَى السوفت آبِ يررَجَدُ بَيْرُه يُصِ عَفَى:
اللّهُ وَلَا اللّهُ مَا المستدينا ولا تصد قا ولا صليب

ك فدا الرَّق بِالْبِ يَكُوالْو م بِدايت مُإِنَّ مَنْ مِنْ السَّالِ مُرات مُرينَ مُرورُه ركفتْ .

فانزلن سكينة عليث وتبت الاقدام الاقتدام الاقتدام الاقتدام الاقتدام الاقتدام الاقتدام الاقتدام الاقتدام المائة المائد المائة الما

ایک تورت صفوهی انتظایه سام کے پیس اگی آئی سن صفرت ما نشترون سے بیچیا المشا سے بیچیا تی ہو نوع کیا ، نہیں ، آپنے والا «یہ فلاں قبیلہ کی مغنیہ ہے کیاتم ، کا کا اُسن چاہوگی ، توعن کی ہی بال آ آئی نے اس حورت کو ایک طباق دیا ، اس نے کا انسالاً توهنور صلی اندعلیہ سلم نے ارت دختہ یا استبعان نے اس کے نتھنوں میں ایکھودیک ماری کے ،، ﴿ إِنَّ إِمْرَأَ ةَ جَاءَتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ فَقَالَ كَا عَالَيْتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ فَقَالَ كَا عَالْتُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُوالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ا

رگذرشتہ ہے پیوست

اذااراد وفتنة ابسا

ان الاولى قد بغواعلينا

جن لوگوں نے ہم پر دست درازی کی ہے بھوٹ کوئی فنتہ بر پاکرتاج ہتے ہیں تو مجان دینے بنین وصیحے بندری ۲ ص ۸۹۵ وصیح مسلم یع ۲ ص ۱۱۳)

امام فودى رح اكس مديث كالشيع مين منطقة بن :

وفي هلذا لحديث استحباب الرجز و تحوه من

الكلاه في حال البناء و معود (الهذا)

اس مدیت تعبروغرو کے موقع پر رحب دوغره را هے کا استجاب معلیم ہوتاہے ۔

حاصل یکردج بیر صناند صرف ایک امرمبار سے بکد بقو ل امام نووی مستمسب عس بے جیکے غنایا کس ایک دوسری جیزہے اجس کا تنفیسلی حکم کسکے آر دہے ۔

له ديجه مندا حدي ٣ ص ٣٧٩ يه صريف فناومزاميرك باسه (بقير الكصفى)

رگذشته به پوسسته

جی مردی احادیث کے اندر با انھی ہی منفر ڈھٹمون کی حامل ہے ، اور اس کامفرہ منا کے بارے بیں مردی تام احادیث کے بخسر خلاف ہے دھر سریہ کہ جہاں کے گانا کے بادر طباق ہی سے کہ جہاں کے گانا کے اور طباق ہی سے کہ جہاں کہ گانا در طباق ہی سے کہ معاول ہے ، تو اس کے جماز بین تو کو فی مشد بنہیں کیو کہ طباق ہی در صفیقات دون ہی سے کم تا کی کا ایک کا کا نے والی المحرم عورت تھی ، اور نامحرم عورت کی اواز بلا عزورت سننا یا اسس کا کانا سننا کہ حاسے جائز بہر ہیں کہ بو کہ اندار لعب روزتما مصوفیا ، ومث تح باجماع بھی کے تا ہما ع

خصیقت بر بن کریرصریت منعیت اور منکریے کیونکہ کسی سندیں ایک اوی برید بن ابی شخصیفر بیں ہے کہ برید بن ابی شخصیفر بیں ہوں کے بائے بیں امام احمد کا برقول منفول نہے کہ وہ منکالحدیث اس د نہذیب الشندیب ہے اماص ۴۴ س) اور منکالحدیث ہو ناکسی را وی کا وہ وصعت ہے جب کی بناء براسٹی روایت صعیف اور قابل ترک معمراً فی جاتی ہے ۔ بہنا بچ علام ابن مناکع نے اس کی تصدید کی ہے ۔

والرفع والتكيل ص٩٢)

خلاصریہ ہے کہ برحدیث میج نہیں ، بلکمنکرہے ،ادراہ م احمد مے قولت اسی کی تید ہوتی ہے ، نیز حدیث کے مفتون کی انفرادیت توداس کے منکر ہونے پر دلالت کرا ہی ہے ۔ " و منداعلی"

پردلالت کرانہی ہے۔ " و کشداعلم" اور اگر بالفرض اس مدیث کو کا بل کسندلال مان بھی لی جائے تو اکسی تا ویل بری جائے گی کہ پرصنور صلی انشرطیر وکسلم کی خصوصیت تھی کہو کڈنا ہو مرفور (بقیر انگل صفحہ یر)

(گذشنسے بوستر)

سے کا استعادام لیندنہیں ، وام لیفرہ ہے ، اسکی حرمت کاسبب فننہ کا فوت ہے ، اسکی حرمت کاسبب فننہ کا فوت ہے ، اور اور اور اور اور اور اور ایس میں کو فن میں کھنور مسلی اسٹر علیہ وسلم کے ساتھ یرمعا مار نہیں تھی ۔ اسی وحب رسے آپ نے گاناشن لیا ۔

البتراس مقام برکھی آب نے ایک جُدای فرادیا جس سے برمعلوم ہوگیا کریہ فعل کئی جبوب سے بیرمعلوم ہوگیا کریہ فعل کئی جبوب چیز بہت رہے گانا سننے کے بعدارت د فرایا وہ نفخ الشیطان فی منخوب ا، بعنی شیطان نے اس کے نتھنوں میں بھوتک اری ہے۔ ونفخ المشیطان فی انفقه " درال ورنفخ المشیطان فی انفقه " درال ایک بعادرہ ہے، جس کے معنی بریس کراس نے اس صد تک تجا وزکیا جس صد تک جانا اس کے لئے مناسب نرتفاء علام نریب کی رحاس معاورہ کونقل کرے اس کا معنی بی میں ایک کھتے ہیں "

" يقال للمنطاول إلى مالميس له " رتاج العودس ج ۲ مس ۲۸۷) يعنى يرماوره اس شخص كيك لولاجا تهيج بوكمي كام س اس حدثك تجاوز كرجات جس حدثك جانا اس كي ليعمناسي شرمور

بعض لوکول نے اس محا ورسے کا مطلب نہیں تمجدا اور بدد ہو کا کردیا کاس جیلے سے صنورصلی اسْرعلی اسٹر اس کی مدے فرائی ہے۔ ان کا خیال ہے کہ محضورصلی الشرعلر جیسے ہم نے اس جیلے سے انتہا ٹی تعبّ کا اظہر ارکیا ہے ، اور آپ یہ کہنا چاہئے ہے ۔ اور کیا نی مدت کی اوار آس نے بائی ہے ۔ اور کیا نی مدت کی اوار آس نے بائی ہے ۔

حصرت عاقف رصی الشرنعالی عنهاسے روایت ہے کدرسول الشرصی الشرعلیسلم نے ادرشت ادفر مائی مکارج کا عالی کیا کرو اور اسس موقع پر دون بجا ڈیلی و عَنهُ عَائِشَةٌ رَضِى اللهُ تَعَالَمُهُ مَا للهُ تَعَالَى عَنهُ عَائِمَةً وَاللّهِ مِن مَلْ اللهُ مَن عَلَيْهِ اللّهُ مَن عَلَيْهِ اللّهُ مُؤْفِ الدماله المترمذي وقال هذا حديث حن عرب واللفظ له)

#### (گذمشنزسے پیسسنز)

مافقہ یہ ہے کہ جیب انسن الحاد کی لاہ اختیا زکرتا ہے ، تواپی مطلب براری کینے ابسی بائن بھی کرجا تہے ہے بداھت ہے فعط جوں ، معلانی کریم صلی شرعلر فیسیلم ہو ساری زندگی مشیطان کو انسان کاوشمن بٹائے رہے ہوں ، اپنے ایک پردکی تعرفیت کرتے ہوئے اس سے پہکس کے گئی تری آواز بہت ابھی ہے ، کیو بکہ تجھ پرشیطان نے خاص انعام کیا ہے ، جوابی ایھا کا نا مجھے نعیب ہوا ،

احادیث کا بورا ذخیرسد ایش کردید بیج به کسی ایک حدیث س بھی کوئی نغرینی بیم بھی کوئی نغرینی بیم بھی کوئی نغرینی بیم بیرت سامت بیم اورت منسوب بنیر بیری کیا گیا۔ بلکہ خاص " نفخ سٹیطان " کے الفاظ بھی احادث میں جہاں کہیں آئے نفخ شیطان سے یوں بیاہ ما کی ہے" (عوذ بالله حدد نفخ اله و دخت ه " بیس شطان کی میر دیک ادر مجالے بیا ما بانگ بور۔

" النفخ سنسيطان "سے استعادہ كى صديث ديكه كميري معلوم ہوتا ہے اكد اس المحورت في استعادہ كى صديث ديكه كميري معلوم ہوتا ہے اكد المداعل، المداعل، المداعل المحددت المحدد المداع المد

رگذرشندے پوست

الفاظ برس،

«أعلنواهـ فاالنكاح واجعلوه في المساجدواض إلا علمه مالدفوت "

نکاه کااعلان کیا کرو اور کاح مسجدیں پڑھاکرواور انس موقع پر دف بجایا کرد -

امام ترمذی اس مدیث بر تنم و کرتے ہوئے لکھتے ہیں ، سی صدیث من عزیب ہے اوراس میں ایک راوی عیب بن میون انساری ہیں ، بو کرهندیت بین یا ادر حرف امام ترمذی رم ہی بن بیل مقام رابن جوزی می مافظا بن محریث روسافظ فیلی امام ترمذی رم ہی بنیں بلک مقام رابن جوزی می مافظا بن محریث روسافظ فیلی مافظ سیوطی ، علا مرمنادی رح ، وغیرہ جیسے پائے کے محدیث بی اس صدیق حسن مان شد یہ فوارد دیتے ہیں ، کیونکو اسکی تمام سندیں صفیعت ہی ہیں ، فواب صدیق حسن مان شد یہ اور اس مسئلہ کے تمام سیاج و اس صدیق برت کا م سیاج و اس صدیق برت کا م سیاج و اس مدین بریش کا جو بہت مفید ہے اور اس مسئلہ کے تمام سیاج و اس مدین بریش کا میں ،

والاحاديث فيها واسعة وإن كان في كل منهاللقال الاانها يعضد بعضها بعضاويدل على شرعية ضرب الدن لانه البلغ في الاعلان من على مدوظا هرالامر الوجوب ولعله لاقائل به فيكون مسنونا ولكن بشرط ان لا يصعبه عرّم من التغنى بصوت دخيم من امرأة اجذب بن بشعوفيه مدح الخدود والقاء د بل ينظر الى الاسلوب العربي الدي كان في عصر بل ينظر الى الاسلوب العربي الذي كان في عصر ربقبه الكي صفري)

رگذشت پوستن

صلى الله على يدوسلع فهوالم المودب واما ما اعثث الناس من يعدذ لك فهوعني والمسامورب ولاكلام انه فى هدنه الاعصار بغي تون بحومات كثيرة فيوم الما لك لا لنفسسه -

(فَتَحَ العلام شرح بلوغ المراحر ٢٠ ص ٩٣)

مكاح كيموقع بردف بجان كعم مراحاديث فاصه الكرحير ان سب بر مخدم ب ، مرجير مين وه ايك دوس كي ايد كالمام دي بن يداحاديث دف بجات ك جازير دالانت كرتى بن ،كمونكر كاح كااعلان دف كى صورت يس زياده اليهي طسيح بوسكات ويز مديث بس امر کاصیفرامستعال کیا گیاہے، جوابطا ہرد جوب کے معے آتاہے ، گرشاید وج ب كاكوفي ايم بعي قائل نهي، بدابيه ث دى مح وقت دف بجانامسنون ہوگا، گراس کے لے میمی پر ٹرطے کہ سجل کے ساتھ کسی حرام کام کا از کاب م ہو، مشلاً اجنبی مور شسسے بنا سنوار کرایسے اشعار ندسے جائیں جس میں محبوب سے حسن و جمال اور فار ورخب ر ى تىرلىپ بود. بكداس سىلىدىي تصنورصلى اندىد بيرسىلم كے نطاخ بس ع بو س كے طرف كود كھا حائے كا ، اور و بى طراحت، مامور بريھي ہے ۔ دونا مرہے کہ بہت سادہ اور فواحش سے پاک وصاف تھا ) بافی بعدیں لوگوں نے جوطر نفیسہ نودگر الیاہے اس کا تصنور صلی اللہ عليه وسلم في حكم بهين ديا تقا، نيزاس بات من عبى كو في مشب (بقيرا كليص فحريب

حفرت محدین حاطیشے سے دوایت ہے کہ ول آنا صلی الڈیونکی نے ارشاد فرایا یکاح حفال اورحرام کاری کے درمیان فرق بہت کہ سکاح میں دف بجایاب کہ ، اعلان کیا جا اُ ہے اور شور وغلل موت ہے کہ بھی

() عَنُ هُجَدِ بِنِ حَاطِبِ قَالَ ظَالَ دَسُوْلُ اللهِ صَلَى اللهُ عُلِيهِ وَسَكَمُ وَمَسُلُ مَا بَكِنُ الْحَكَادِ لِ وَ الْحَرَامِ الدَّدُّفُ وَالصَّوْتُ وَكَفْعُ الْعَرَامِ الدَّدُّفُ وَالصَّوْتُ وَكَفْعُ الْعَنْمُونِ فِي الشِّكَاجِ درواه اين حَامَ

رگذشتن الصابوسن

نہیں کم موجورہ زمانے میں اعلان کی حک دفت دف کے سا نفسا نفر دو تر مہتے ترام کا ہوں کا اُرکاب بھی کیا جا آہے ،اس لئے اس زمانے میں دف بجانا حرم ہوگا اس دجہ سے نہیں کہ برنی نفسہ حرام ہے، بلکہ اس وحیتے کہ اس کی تردو مرے بہت سے حرام کام بھی کئے جانے ہیں ۔

له دیکھے سنن تر مفی اص ۱۲۹ ، وسنن این ما مبھی ۱۳۸ ، معلاب برہے کرنکا جا اور زامین فرق ہے ، جب کذکاح بین انجاح اور زامین فرق ہے ، جب کذکاح بین انجہ و تعلق ، اور برارک سلامت کا شور ہوتا ہے ، کیا ج سیسکے سامنے کیا ج آ ہے ، بجیاں دف بحاتی جن اوک کیک دوسرے کو سارک یا و دیتے ہیں، اس کے برعکس زناچھیے کر کیا جاتا ہے ، اور زائی ، ور برنی دول جرموں کا جرمی کا جاتا ہے ، اور زائی ، ور برنی دول جرموں کا جرمی کا جاتا ہے ، اور زائی ، ور برنی دول جرموں کا جرمی کا جاتا ہے ، اور زائی ، ور برنی دول جرموں کا جرمی کا جاتا ہے ، وکور سے ہیں ،

اس صریت میں دن بجائے کو نکاح کے اعلان وا طہب ر کے ذرائیر کے طور پر بیان کیا گیا ہے ، حس سے زیدہ سے زیادہ بہی معلوم ہوتا ہے کہ بیارہ مت ادی کے وفقت بی بیانا جائز ہے ، مگلس سے موسیعتی کے جاز پر بسٹ ترالاں کرنے کسی طبیع درست رہیں ، اللہ علی خاری رہ امام بغوی کی مشیح السنة سے نقس کرنے ہیں کہ :

وبعض الناس ين هب به ألى السماع وهدف خطاء (بفير لكي صغربر)

ال عَقْ أَنْسِ بْنِ مَا لِكِ وَهِنِي حفرت انسُّ كية بين كرايك مرتبري كم اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّيْجَى صَلَّى اللهُ عَلِيدُ صلى الشيعلية سلم رينه مي كسي مقام سي كذا مے تھے کو دیکھا کرچند لواکیاں بیٹھی دف وسككم مرضيغين المكاينة فإذا بجاريي بي ،اوريها شعار كارسي من ورجي هُوَبِيَكُوادِلَيْهِ مِنْ إِنَّ بِدُا فَيْكُنَّ كَ ېم بنونې ر کې لاکيا ب س اکتي ځوش نيېدي يَنْغَنَّ يُنَ وَيَقُلْنَ عَنَّ جَوَادِمِّنَ ب كمحد وصلى الدعلية سلم، يمانت بيوسى بني النَّتَّارِ يَاحَبَّذَا كُحُكَّلُّ مِنْ حَادِ فَقَالَ النَّبَيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَكَسَلَّمُ يس جعنورصلى الشرعلية سلم في ارشاد درايا اَنَنْهُ لِعُلَمَ أَلِنَا لَأُحِثَّكُنَّ إِداه مدالله نوب جانات كم مجية تمكني عزيز يو! ٠٠ ابنماجه)

رگذشندے پویسنز، رمرقات ج ۲ ص۲۸

بعض وك اس صويف سعساع كم يجازيد استند الل كرف ين بو ديست بنيس ،

المام نو ندی دونے اس مدیث کوشس فراردیاہے ، امام حاکم کے نزدیک بر مدیث میح ہے ، امام ذھبی نے بھی امام حاکم کیاس رائے کو بر فرار رکھا ہے ۔

(مستدرک ۲۵ ص۱۸۷)

له و پیکے سنن ابن اج کی ب النکاح ص ۱۳۸ ، فیال دہے کرکانے والی کمس بجیاں
بس ، اور دف پر حفور صلی اللہ علیہ وسلم کی مظلمت و مجتث کے کمیت کارہی ہیں ، اور
ید وافع اس دقت کا ہے جب حفول کر سے ہجرت کر کے عربینہ استے ، اور اہل مدینہ
نے بڑی گر مجوشی اور مجتند سے آپ کا استقبال کیا ، جنا بجیسہ جب آپ کا گذر بنی باتا
کے محکہ ہے ہوا قود کی اکم چند بچیاں بیٹھیں یہ کیت کارہی ہیں ، والبوایہ والنہایہ ج ساموقع سے بڑھ میں ، دور س موقع سے بڑھ میں ایک میں کی ایک میں کی ایک میں کی ایک میں کی دور س موقع سے بڑھ میں کی ایک میں کی دور س موقع سے بڑھ میں کی دور س میں جند ایک میں کی دور سے میں کی دور سے میں کی دور س میں جند ایک میں کی دور سے میں کی دور س میں جند ایک میں کی دور سے کی دور سے کی دور سے میں کی دور سے میں کی دور سے دور سے دور سے کی دور سے دور سے دور سے کی دور سے دو

اگذشتنه سے بیوستن

كرونشى اموقع كيابوسكا كفاء

بعض درك ماع وموسيقى مال كرف كرين بين الينى دوايات تكسب استدلال كرتے بين ، جن كم من گارت اوروضوع بولے بالنهائى ضعيف اورا قابل اعتبار بولت ميں كلام كى و فى گفته أسس نہيں ، اگر ہم ان تمام روا بات كوذكر كر مي توجت بست لمبى بوجات كى بيال مرف دورو بات نقل كرف برسى اكناء كرتے بير النفاء كرتے بير النفاء كرتے بير النفاء كرت بير عن عائشة كانت عن عائم الله عليه وسلم وهى على متلاك ثعود خل النب عن معائم الله عليه وسلم وهى على متلاك ثعود خل عرف وت نضح ك ديسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما يضحك بادسول الله والمحد فقال الله عن السمع ماسمع رسول الله عسلى الله على الله

حضرت عائت برج بیان کرتی پی کرمیرے پاس ایک ورت بیشی گانا سنادی تقی ، اننے میں صفورصلی انشرعلب بر سلم تشریعی ہے آئے ، مگر دہ سنانی رہی ، بھر صرت عراضا کے تو وہ بھاگ کھڑی ہوئی ہفتو گ نے یہ ماہواد بچھاتو ہنس پڑے ہمحرت عراضا نے اچھیا گیارسول الشر ا آپ کوکس بلت پر مہنسی آئی جو تصنور کے نے سادافقتہ بت یا ، صرت عراض نے فتھم کھائی اور کہا کہ بخر دامیں بہاں سے اس وقت یک نہیں جائوں گاجیت تک وہ خرسن ہوں جو تصنور کے شناہے " بھر یا ندی نے اپنیں مجی گانا سنایا ، (بنیس ایک صفحہ پر)

(گذشتنسے پیوست

علاّمه محد طاہریٹن اس روایت کونقل کرکے لکھتے ہیں :

قال الخطيب فيبهمن هوساقط الرواية واهجالعديث

باطل - (تفكرة الموضوعات ص ١٩٠)

خطیب بغدادی کہتے ہیں کاس میں ایک وادی ساقط الروایہ ہے

بودا ہات چریں نقل کراہے ،اور پردابت باطل ہے۔

بعض ہوگ یہ نابت کرنے کے لئے کہ مور توں کے ایک طائفہ مخ اُبرام اور صنور سلے ایک طائفہ مخ اُبرام اور صنور سلے ال صنور صلی التّرعلہ جے سلمنے گان گایا اور صنور شنے سکیر نہیں فرمائی ، اسس روایت سے است دلال کرنے ہیں ،

لمافنه ويسول الله ضلى الله عليه وسلع المديشه

جعل النساء والصبيان يقلن

طلع البدرعلينا من تنيات الوداع

وحيي الشكرعلينا ما دعا لله داع

ايهاالمبعوت فينا جئت بالامرالطاع

حب حضور سى الشرعل فيسلم مرمب الشريف لات توور تي ادر بخ ياشقا

منغمرالاب رہے تھے۔

طلع السبدرعلينا الخ

ادّ ل آداس صديث كي اسشادى حيثيت پر بهت كېد كلام كي گياہے ، اوطا حظ فوط ميّ

تخريج عرتى على احياء علوم الدين ج ٢ ص ٢ ٢ ٢)

دوسرے اگرائے میخ مان بھی لیاجائے ٹو بھی اس سے یہ استدلال درست نہیں ربغیب انگے صفح بر،

## رُگداشت پوست،

کر عیر محرم محد توں کا طائف راجنبی مردد ں کے سامنے کا ناکا سکتاہے کیونکہ بہق مقد ابنداء ہجرت کا ہے اور اس ذا ندکا ہے جب رسول الشرصلی الشرعلہ چیرٹ کر ہے ہیں ہار ہوتئے میں واخل ہو ہے سکتے ادراس وقت تک پر نے کا حکم ناز ل نہیں ہوا تھا ، ہر نے کا حکم ہجرت مدین نہ کے تقریب ہا ہی خساں بعد نازل ہواہیے ۔

چنائی رو برج برجی بر رو برای بر کرای بی بررکان دین اور علما و متقین س سے کسی ایک نے بھی اس بات کی بادت بہنیں دی کہ غیر محرم عور توں کا طالقہ اجنبی مودوں کو عناء و کوسیقی سے خطوظ کرے ، بورا طالقہ تو ایک طرف، کسی نے یہ بہن کہا کھڑنا ایک عودت بھی اجنبی مرد کے سے منے گانا گاسکتی ہے ، بیرد عولی کرنا انتہائی نے بغیر تی اور ایک علادہ اس مل می صبیح تعلیمات کے خلاف ہے ، اس کی بغیرت تو بہ سک برداشت بہنیں کرنی کہ کوئی عودت اجنبی مرد سے ذرا مجھی لوب و اور لہم میں بات کرے برداشت بہنیں کرنی کوگوئی عودت اجنبی مرد سے درا مجھی بہنیں ، عود توں کی بودی بیراسلام یہ کیسے ، جازت دے سکتا ہے کہ ایک عودت بھی بہنیں ، عود توں کی بودی ایک میں عامت مرد ل کو اپنا حسن و زیبات ش دکھانے کے ساتھ ساتھ توش آوازی سے بھی لطف ، ند و زکر ہے ج

## سة وروايات أنار<sup>و</sup> روايات

ا محزت مجاہد کہتے ہیں کہ حزت ہوفئ عند لنٹ نرحب کمی حدی پڑھتے ہوئے سنے تواس سے کہدیا کرتے :

۱۰ له توحن بن کرانساء ۱۰ (کنزالهال بربزاب اجر) معدی می ورقول کاکنیڈ بھی ذکر نہ کیا کرویے

ا معنرت اسلم کہتے ہی کرحزت الرفنی المسرعن کوکسی ویرانے سے ایک شیخف کے گانے کی آواز آئی ، فو آب نے فرایا ،

" الغناء ذادالسراکب ·· ‹الِعِنّْا› گانسافرکانادیراہ ہے <sup>یکھ</sup>

له كنزالهال ج ، ص ١٣٥٠ .

که دیکی گنزالهال ی عصصه سیبال مرادهدی برهنای محدی اون کو تیز ملانے کے لئے گاا کانے کو کم اجا آہے ، جوطیع سانی یضوصیت که وہ بیرے کی بین سنکر مست بوجا آہ اور قص شرع کردیا ہے یا مکل اس طبع اون کی کمی بین صوصیت ہے کہ فرت الحاق سے اور قوب تیز بیت ہے کہ فرت الحاق سے مست بوجا آہے اور توب تیز بیت ہے ، یہی وجہ ہے کہ اہل وب اور طبیر فرت کی ایک اس اور طبیر کا الحق صفح یہ )

#### (گذشته بیوستر)

سفرکر نے ہوئے صدی بڑھاکر سے ، مدی س اکٹر بڑیہ شادیہ ہے جاتے کے المبتہ بعقن افزیت عام اشعار کھی بڑھ سلے جانے تھے ، صفرت اب عبار شن سے بسند شفس مردی ہے کہ سب سے پہلی حدی معنر بن نز ادکے غلام نے بڑھی تھی ، تھتہ یہ بواتھ کہ معنو نے لینے اون سول کو چیا نے کے سئے ایک غلام مقرکر رکھا تھا ، ایک دن اس غلام سے کچھ غلطی ہو کئی توصور نے فلام کے باکھ یہ کوئی چیز ہے ، دی ، صب سے غلام کے سخت ہو سے بالا ان واس کے بعد توسی ہو گئے ، اور اس نے بعد توسی ہو گئے ، اور اس کے بعد توسی ہو گئے ، اور اس کے بعد توسی ہو گئے ، اور تیز تیز جیلنے لگے ، اس کے بعد توسی ہو لگے ، اور تیز تیز جیلنے لگے ، اس کے بعد توسی ہو لگے ، اور تیز تیز جیلنے لگے ، اس کے بعد توسی ہو لگے ، اور تیز تیز جیلنے کے دیے اکٹر و بیشیر صدی پڑھنا کی یہ کر دری معلوم ہوگئی اور اُسموں نے اُونٹ نیز جیا نے کے لئے اکثر و بیشیر صدی پڑھنا شرع کوری اور اس طرح و فیت رفتہ صدی پڑھنا کے دیے اکثر و بیشیر صدی پڑھنا اور اس طرح و فیت رفتہ صدی پڑھنا کے دیے اکٹر و بیشیر صدی پڑھنا کے دیے اور اس طرح و فیت رفتہ صدی پڑھنا کے دیے اور اس طرح و فیت رفتہ صدی پڑھنا کے دیے اگر آگے ۔

صحابرگرام دہ بیں سے معی بعض حفزات بڑی اچھی حدی پڑھاکرتے تھے ، محترست مسلمہ ابن الاکوع دہ اور محفرت المخرشہ دم کی صدی خوانی کا تذکرہ هیچے بخاری (ج۲ ص ۹۰۸) میں معبی ہے ۔

حدی پڑھنا اگر صینے بھا بالکل جا تڑہے ، نگراس س بھی محرّ ات ا درمشکرات سے پر ہبز مزوری ہے ، بٹا پنسہ حسزت عمرہ کا براٹر آب پڑھ چکے ہیں کہ اگروہ کسی کو صدی پڑھے دیکھنے تو آسے اکید کر دینے کہ صدی میں ایسے اشعاد مست پڑھا کر دجن ہیں عور توں کا تذکرہ ہے ۔

اسی سیج احدیث می آنها کم صفرت المجف مخضور صلی المتر علی سلم که او منظ می الم الم می الم الم می الم الم می الم ا اونظ جلا باکرتے تھے ، ان کی آداز بہت البھی تھی ایک مزنر کمسی سفریس بعض ازداج شمطرات اونوں پر سوار تھیں ، اور برحدی پڑھ اسے تھے ، جس سے اُدنٹ مسٹ ہوکر د لفتیر انگے صفح رہے ،

رگذشتند بوست،

چطجاری بختے، پرحالت دیچ*وکرھٹو دہ*ی انٹرعلیہ سلمنے فرایا : «وپیحک یا اپخت که ایسوق**ک** بالقواد میں، دیچو بخاری ۲۶ ص ۹۰۸

تمهارا معلام وابخشه! دُرا آهسة جِلا وُ اوراً بَكْينون

کا خِال رکھو۔

حفورصلی اشعلی پیدم کے ان الفاظ کا کی مطلب تویہ ہے کہ انجشہ اعورتیں آبگینہ کا سے نازک ہوتی ہیں ، ذراسی جو طرف اشت نہیں کرسکیں ، متصلے تیز حیانے سے انفین تکلیف ہورہی ہے ، دفت ار ذرا آ ہستہ کردد ،

دومرامطلب بربيان كياكياب كدانجنف إجرطسيج آبيكين متولي وشس توط جلت به، استطسيح عورتين بهي بهت الأك بيوتي بي، ان كادل كسى بهي جيز كابهت جلدى اثر هول كرفيتاب، تمنوش الحان بوه بمعين بعلهية كرحدى بم سنة آمسة برهو اليب م بوكريوري فته بين بنيا بوجايق، مولانا انورشاه كالثمري ده حديث كطب واضح كرت بوسط ككهة بين :

إن المراد من القوادير النساء فان القوادير كما تنكس بادنى صديمة نصيبها، كذلك النساء تت الرقد وبهن بادنى شيئ داذا الت حس الصوت في الا تسمع صوتك إياهن فتفتن، في لوبهن - (فيفن البادى جهم ۲۹۳) آ بكينون سراد كور نين بين بكونكم آ بكية مرطس معولي چوط سافط جاتي بن اسي طرح ورتون كادل بهي معولي جيزون سيمت الرم وما آ بك ربقيدا كل صفرير) صفرت نوات بن جير كية بي، كمبم هزت عرف كا معبت بين هج كالرك من المنظرة بهارك المعبد المن المحارث الموافقة المن المنظرة المنظرة

رگذشت میربیرستن جیستمهاری آواز انجی ب اوتم پی آداز انفیس مت سناؤ، اکدان کے دل فتدمی نریزین.

اس دوسرے معنی کی تاشیدا مس حدیث سے بھی ہوتی ہے ، بھا مام الونعیم فیصرت المُن مَّسِفُلَ ہے اوراس میں تصنوع فیصوت براء بن ملک شے بہنت حدوث الفاظ میں ارتشاد فرایا ہے :

ياب إايالة والقوادير لديهمعن صوتك ركنر عال ١٥٥٥ ٢٠٠٠

العبراء إلا أبكينون والورتون كاخيال وكعوا يتعارى أوازيرس إين.

معنور سلی السّرط سیسترلم کے ان واضح ارش وانت نے صری نوانی برسی فنز کے درولیے کوبند کردیا اور برسسسگدون جت سے معلوم ہوگیا کھڑ ہوئی مجھی اوندوں برموں اور ورشی بھی ساتھ سفر کردہی ہوں تو بلنز کا درسے صری بیٹھنا جائز بہیں ہے کہ اس سے مجھی فنز کا المربی ہے ۔ اونٹ اور سانیہ یا و صری اور بانسری سنکوست ہوجاتے ہیں اس سے علام ابن قیم نے بینی بی کا دروسی تھے سے مطعت المون کے موانی صفت ہے اور دریفی قت بیٹے بینزی بات ہے ، اس بی تفصیلی ریشی بانش ء اللہ بی کھل میں ڈالیس کے ۔

ك ويكف كنزالعال مع عص ٣٣٥ مصنعت رخ التشر عليدسيهان تسامع بواب اولا مخول (لفيرا كل صغري)

وكنزال على عن الشافعي وبرمزاب احرى

هونی ابوالحن قرائی حن بعری سے نفل کرتے ہیں ، کہتے وگ تھرت عرف کرونے کے پاکس، تے اورع من کیا ، "امیرالموسنین! ہمارے ام صاحب نماز سے فارغ بوکر گانا گاتے ہیں " حزت عرف نے قرایا ، مجھان کے باس بے پا اس بے پو ، " حزت عرف نے قرایا ، مجھان کے باس بہتے اوران سے بنائی ہیں ۔ نہیں ان صاحب نے پیس بہتے اوران سے کہا ، تھا ابرا ہو ، مجھے ہماری ایک بات المیں بہتی ہے ، ہو مجھے ہم ہمت بری گئے۔ " ان صاحب نے سوال کیا ، امیرالمومنین وہ کیا بات ہے ؟ " صورت عرف نے بواب دیا ، تم عبادت میں بھی سے وین کرنے ہو ہ ، (وہ صاحب مجھ گئے اور) عرف دیا ، تم عبادت میں بھی سے وین کرنے ہو ہ ، (وہ صاحب مجھ گئے اور) عرف رکن شہری میں بات اس بات کی موان عالم وہ مالا کو کرنے انسال برمز ابن ام دابن عسارہ مالا کو کرنے انسال برمز ابن ام دابن عسارہ مالا کو کرنے انسال برمز ابن ام دابن عسارہ مالا کو کرن کھا ہے ، جبری مطلب ہے بہتی اوران میں ، ایکن کی کھا سن بہتی ہی ۱۰ میں ۱۰ میں ۱۰ میں ۱۰ میں ۱۰ میں اس کی مطلب ہے بہتی اوران میں ، ایکن کو کرنے سن بہتی ہی دام ۲۰ ۲ میں اس کی مطلب ہے بہتی اوران میں کہ اس بہتی ہی دام ۲۰ ۲ میں کو کرنے سن بہتی ہی دام ۲۰ ۲ میں دی کرنے کی کھی اس بہتی ہی دام ۲۰ ۲ میں دی کو کھی کے دیا جبری کو مطلب ہے بہتی اوران میں کو ایکن کا کھون کو کھی کے دیا جبری کا مطلب ہے بہتی اوران میں کو ایکن کا کھون کو کھی کا کھون کے دیا جبری کا مطلب ہے بہتی اوران میں کو کھی کھون کے دیا جبری کا مطلب ہے بہتی اوران میں کو کھون کو کھون کی کھون کی کھون کے دیا جبری کا مطلب ہے بہتی اوران میں کو کھون کے دیا جبری کی مطلب ہے بہتی اوران میں کو کھون کے دیا جبری کھون کے دیا جبری کو کھون کی کھون کے دیا جبری کو کھون کے دیا جبری کھون کو کھون کو کھون کے دیا جبری کھون کے دیا جبری کو کھون کے دیا جبری کھون کو کھون کے دیا جبری کو کھون کے دیا جبری کو کھون کو کھون کے دیا جبری کو کھون کو کھون کے دیا جبری کو کھون کے دیا جبری کو کھون کے دیا جبری کو کھون کے دیا کہ کو کھون کے دیا کو کھون کے دیا کے دیا کہ کو کھون کے دیا کو کھون کی کو کھون کے دیا کہ کو کھون کے دیا کہ کو کھون کے دیا کہ کو کھون کے دیا کے دیا کہ کو کھون کے دیا کو کھون کے دیا کہ کو کھون کے دیا کو کھون کے دیا کے دیا کے دیا کہ کو کھون کے دیا کہ کو کھون کے دیا

سله بهان پرسی معنف تدس انگرم و سه تسائح مواید اور انفول نے لکھ دیاہے کو کشوالعال عن الشافع و در مزاین ماجر ، حال کرکنز العال میں اس مدین کے بعد ابن ماج سمے مجاستے بیم بنی کی علامت " ق منی موئی ہے ، ویکھ کے زالعال ج ، حس اساس ۔

سنه اصلی و بیده ، اکانفظ استعال کیا گیلے ، اور ایک محاورہ ہے، جے محکم افہار السندیدگی کیلٹے استعال کرانے ، اور مروحا وینا اس سے مفعود بنیں ہوتا۔ کیا دامیرالموسنین اسپی ده قدایک نصبحت ہے ، بو میں استے آپ کوکر ناہوں " حضرت عمره نے فرمایا واجھاسناؤ، دیکھیں کیا پڑھتے ہو ،اگر کوئی اجھی بات ہدئی تویں متحالات تقدول گا اوراگریری بات ہوتی قد متھیں روک دول گا " دردج المعانی

امام شاطبی في الاعتقبام ، بين إس فقته كوذكركريك وه اشعار معي فقل كئة بين الموادد عن الشعار معي فقل كئة بين الم

فؤاد كلماعاتبت فىمدى الهبران يبغى تعبى

\* لاالا مالده الالاهيا في شاديه فقد بح بي

م يافرين السووماه فاالسيا فى العري فالمال المعي

\* ونشباب بان عنى فمضى قبل الداقعتى هذه ادبى

م مادمی بعدد او است

يد ويجفنىلاالاھاابدا 🔞 فحبيل ولافى ادفي

م نقسر لاكنت ولاكات اللهوى دافتي المولى دخافى وارهبي

باشده دل کرزانہ مجسدس جب معی میں نے اسے ملامت کی السس نے محص تھے اللہ ا

یں نے آسے تمام بحرکھیل ہی بیں مگن یا یا ، بیسیاں یمک کر اس نے بچھے "نگ کروہا ۔

اے برسے ہمنشیں ایرکیا بچینا ہے ؟ اسی کھیل کو دیس سدی مرفا ہوگئی۔ بوانی نے میراب تھ جھوڑ دیا ،اورائھی سسسے میرجی نہ بھراتھا کہ وہ رخصت ہوگئی۔

اب اس کے بعد مجیم موست کے سواکسی جیز کا انتظار نہیں ، اور بڑھا ہے نے لے الاعتصام جام ، ۳۷ ،

میرے مقصود کی راہ تنگ کردی ہے .

مرا بوميرا نفس كا، كربي أسي كبي كمي اليماقي ادب كركام مي شنول نبس ديكهذا -

۔ اے نفس دقو ہو تا اور دیرخاہشات ہوئیں ، اب لینے خداکودیکھ اور اس کاخوٹ کر ۔

الدى كېناب كرحزت بوره في كهي يدا نزى شعرو هوايا:

نفسلاكنت ولا كان الهوى وأقبى المولى وخافى وارهبى

اس كے بعدارت اوزايا: "اسطسى جوگا بات "

و اسی قسم کی بید وایت حرت عبدالله بن وق سے معی منظول ہے ، و کہتے بین کر ایک مرتب میں حرت عروا کے گریا ، در وازے برمین پائد کے سے میں معرف عروا کے گریا ، در وازے برمین پائد کے بیشتر گانے کی اواز آئی :

فکیف َ وَٰلَیُ بالمدین قابی در ما تضی وطلعنها جیل بن معر د ترجه ی جب جبل بن معرد برنسست من موثرگرجا چکا ، تواب و پال میرے پڑے ربیع بیں کیالطف ہے ہ

یں نے اندر آئے کی اجازت طلب کی و آپ نے فرایا "تم نے میری اُ واز سی تھی ؟ میں نے وض کیا ، جی آپ نے فرایا «حب ہم تہا ہوتے ہیں ، تو دہی تھے کہتے ہیں ، جو لوگ اپنے گروں میں کہا کرتے ہیں " (رق المعانی) کی تصرت عمر فارد فی راہے مروی ہے اکہ آپ جب اپنے گھر بین تنہا ہوتے تو ایک یا دوشع ترنم سے بڑھ لیا کرتے (رواہ المبردوالیس بھی فی المعرف ورواہ المعانی النہ فرائی فی کم آب لجلیس النمیس وابن مندہ فی المعرف فی ترجز اسلم الحدی کذافی النین ا

ك روح المعانى ج ٢١ ص ١١ ء ـ

ت ينل الادطارج مص ١٠٦ .

شرع مبذب مرسمی بدروایت ہے اوراس میں برز اُتی ہے کواس بارے میں جب آپ کسی شخص نے بوجھالو آپ نے فرایاکہ ہم حب اکیلے ہوتے یں او دہی کچھ کیا کرتے ہیں جو دو سرے وک کرتے ہیں "

میں وہ دوایت ہے حس سے عام فقہاء نے ، جن میں صاحب ہدایہ اورانام مرضی بھی شامل ہیں ، استندلال کیا ہے کہ تنہائی میں وحشت دور کرنے کے لئے گانا کا اِجاس کے ۔ (مشہدات فق الفترین

صرت انس بن مالک سے مروی ہے کہ وہ اپنے بھائی براء بن مالک کے پاس گئے ، بوکر زھاد صحابہ بیں ہے ہیں، رکھاتو دہ گارہے تھے۔

پی سے برورو و میں میں میں میں کی اس سے میں کر اس سے میں الائمسر مرضی نے است دلال کیاہے ، لیکن دوسرے بعض مشائخ الیے بھی بین ہو گائے کی تمام صور توں کو مکر و جانتے ہیں میشیخ الاسلام بھی اپنی میں داخل ہیں " دفتح القدر من ۲ میں ۲

یہ ہیں دہ روایتی، بعض فنالدسماع کے بائے ہیں بعقر باسانی جم کرکا، مرفوع روایات کی تعدادان میں ہائیس ہے، جن میں میج ، حسن، صعیقت تینوں قیموں کی احادیث موجود ہیں ، اور کچھ روایات المیں بھی ہیں جن کے مستند یامومنوع ہونے کے بائے ہیں ختالات ہے ، بھیمعنی کے لحاظ سے ان میں سے بعض وہ ہیں جن سے عناومزام کی مطلقا سومت معلوم ہوتی ہے ، اور لعفی سے معلوم ہوتی ہے ، اور لعفی سے معلوم ہوتی ہے ، اور لعفی سے معموم ہوتی ہے ، اور لعفی سے معموم ہوتی ہے ، اور لعفی سے معلوم ہوتی ہے ، اور لعفی سے معموم ہوتی ہے ،

اس لئے ایک قی عالم کا فرلمینہ ہے کہ وہ ان احادیث برخود رائی اور ذاتی مجاتاً میر برزگریتے ہوئے منصفا نا افراز س اسط سے مورکر سے کواس کے پیش نظر الشد تعالیٰ کی رمنا اور فروصطفی صلی الشیالیہ سلمی اتباع کے سوانجیے مذہور

المرزح الميذب عداص ٢٦٥ مله فع القديرة ٢٥ ص ٢١ -

## 449

بابسوئم

توفيق وايات

" دزانة جابست مين ، كا ناابل وب كااور هذا بجيوناتها ، سفر بحد بالحضر وه كاف بي من حد المبينات مين ، كا ناابل وب كااور هذا بجيوناتها ، سفر بول ، كانابي الن كا رفيق بوتا بوب قرآن كريم نازل بوا ، قرسول الشوطى الشعليد وسلم في جا با كركاف كى بير حيثيت فتم بوجلت اور قرآن كريم اس كى جكد كروكول كا دفيق ومونس بن جات "

ه ابن الاعرابي ١٠٠٠

# توفيق روايات

بوشخص بمبى مذكوده دوايات كواح سسيح بنظرغارٌ ديجه كاءوه اس تتجيسه تك بينج كاكران روايات كامركزى منهوم في الجملة ابت اورمستسدي ١٠س مین شکر بنین کد بعض روایات کی استادیر کلام کیا گیلی ، اوران کامزمرف صعف بلکرانتهائی در حسب کا صنعت سلم بے الین ان سب روایات کا سرے سے انکار یاسب ہی کومنعیف قرار دے دیاکسی سے مکن بہیں ہے بكرد ونون فنم كى روايات ين كي كو كوسيح اور كي كوس ماننا ناكر برسي . جنائيلاك صاحب بعيرت القرلاع لداس نتجر مرسيخيات ،كحطي بى كريم صلى الشَّر على من السَّر المري حرمت أبت ب والتاسيح آئي سي معاقع يران كم بعض الشام كى المحت بهي المستا اس برادم بكروه اس باب س تحقیق کے لئے عور دفكرسے ام ما مار من صلى السَّرعليد سلَّم ككلم س يرها سرى نعادض اورتفنا ديمي دور عواسة . بها تطيبة ] برات بيش نظر كيُّ كالتدتعالي فرين اسمان اورساري و كال منات كوصف السان كي ضدمت ك لية يدوكيا . اور برجعواني بڑی نخلوق کوالٹ ن کے لئے مسیخ کردیا پھران سے حاصل ہونے والے متسام منافع اورفوا تركوالسان كے كے صلال كرديات ،ابستر جيز برى ب،است وراکراس کے استعال سے دک دیا ہے۔ جنام جرج بورفیم اعلایہ مسلک ہے کا دنیا کی سرچ راصلاً سیاح ہے اور جب بی اسکی مانعت کی کوئی دلیل الآجات دہ میاح ہی دہے گی والاستسباہ دائنگ تر اور شریعت میں صرف اس کام سے دو کا جانا ہے ، جس کاکر الشہ کے زدیک بڑا دقیعی ہو۔

وداعل شرایت مطم مقدر سرنی است و دین ایسند کیا ہے ، وہ معتدل اور افراط تفرلیا سے ضالی ہے ، ایک طرف وہ اس رہائیت سے دور ہے ، جس سرایعن لوگوں نے اپنے اوپر من گھڑت با بندیاں عائد کہ لی منیس ، اور دوسری طرف وہ اس ہوسس پرستی اور شہوانبت سے بھی بری ہے ، حس میں ایک دوسری جاعت مبنظ ہو گئی تھی۔

سر نیست نے السن کے سے مرص مباح جیروں سے فائدہ آسھانا چار قراردیاہے ، بلکرائی اسفیاء سے نطف اندوزی کی جی اولات دی ہے۔ جن سے فرحت و نظا دا ور تسلی خاطر حاصل ہو بر شرط یہ ہے کہ ان بین شوکیت اور انہاک انسان کو اس کی دینی اور دنیا وی حزدیات سے فافل نرکی ہے ، جب کوئی چیرانسان کو اس کے دینی اور دنیا وی فرائق سے فافل کرتی ہے ، مشر لیت اُسے منوع کر دیتی ہے ، محرت شاہ دلی انڈی جج آلٹراب الحنہ " من کیتے ہیں :

بی کریم صلی الد علم ہے ہم سے تجمید سی عادات بر نظر دالی اور دیکھا کہ وہ
د نیادی قذتوں میں مگن ہونے کے لئے کس در حسبہ شکلفات سے کام لیے
میں بیٹا نحبیہ آپ نے ان میں سے اصولی اور بنیادی چیزوں کو حسرام
قرار دیا ، اور جو کم درجہ کی چیز میں تھیں انھیں مکروہ مقہرا یا ماس لئے کہ
آپ جانے تھے کریے چیزیں آخرت کو مجلاتی ہیں ، اور ان سے دنیا کی ہوسی

له ديمية الاستاه والنظائر؛ قاعده بالنز،

أك ملاهى كَ مَكم كَى تفصيل بيان كرف بوت كصف بن :

ظاهی و د تسیس بین ۱ کی حرام اور یه ۱۵ اکت موسینی بین جوطر بیستی پیراکرتے بین ۱ اورد و سرے میاح اور برولیم سرویفره کے مواقع پر توشی کے اظہار کے لیے گانا اور دے بجانا لمہائے ہ

حال بن کلاکس ربیت نے مباح اور لذت بخش ان باء سے بطف اندون کو حوام قرار بہیں دیا، البندان بی سے بوجر نود بری ہے یاکسی برائی کاسیب بنتی ہے ، اسے جوام کہائے اصور فقر کے نزدیک بیت اسے جوام کہائے اصور فقر کے نزدیک بیتے درائی کی دو قسیس بین ، ایک قیم لعتی نہ جسے کفر وسٹرک اور اللہ کی نافرائی و دو سرے قبیح لغیر جسے کفر وسٹرک اور اللہ کی نافرائی و دو سرے قبیح لغیر و فوخت کرنا ، کر فرید فوخت فی افران کے بعد خرید و فوخت کرنا ، کر فرید و فوخت فی افران کے بعد خرید و فوخت کرنا ، کر فرید و فوخت فی افران کے بعد خرید و میں قبل میر تا ہے ، فی افسیم کو کی میں عبل میر تا ہے ، فی افسیم کو کی میں عبل میر تا ہے ، فی افسیم کو کی افران کے عمل اللیاس و الزیر تا و الا والی کے ۲ میں ۱۹۲ ،

عه بين مسي جيزيا كام كايذات فود برا برنا .

سك يعنى كو في جيرًا كام براتٍ فود قوراً منهو، البتركسي برا في كاسبب بن كا دجرت برافرار يات م

اس ليغ ييميي قبيع قرار إلى .

قیع نعینه تام مشرات می حام بونای ،اورکوتی شریدی می وقت می بی شخص کے لئے اسے ملال بہیں کرتی ،اس کے برعس فیج لغیرہ ایک شادت س صلال اور دوسری شریعت میں حام ہوسکتاہ ، بلکہ برسی ہوسکتہ کا کی بہی مشریعت میں ایک وقت میں صلال ہوا در دوسرے وقت میں حام ، اور ایک شخص کے لئے جاتز ہواور دوسرے کے لئے ناجا تز۔

اگرایک صاحب بھیرت افداس پورے باب پرگہری نظر والے آواسس پرواضح ہوجائے گا، کہ غناد مزامیروراصل قیج لغیرہ بس،اسی بناء پرشر لیت نے اسکی مبعض اقسام کوحلال اور لبعض کوحرام کہلہے، اور ایک وقت بیا ہے جاتز بتا پلہے اور دو سرسے وقت میں ناجاتز۔

المبند فناء دملاهی کی ان صور توں کو حلال کیا ہے ، جن میں کوئی فائدہ اور منعدت بیش نظرے ، جیے نکاح کے وفت اعلان کے لئے بیدین میں اظہرار خوشی کے بئے ، دوران سفر قطع سفر اور شفتوں کا احساس کم کرنے کے لئے ، اس رہیں ہونے، بکداکٹر ادخات اعلان کے لئے استعمال کئے جاتے ہیں امباح ہیں جیسے دف ، اور یہ بات معازف بیں نہیں ہے دکیونکہ معاذف صرف لہو دلعب اور داک رنگ ہی کے سے استعمال کئے جاتے ہیں ہ

جوازی دوایات سے حرف نرکورہ بالاصور نوں ہی کا جواز معلوم ہونائے ان کے علاقہ ہر صورت حرمت کی روایات کے تحت آئی ہے ، لہنداح ام ہے ، مختقراً یوں کہ لیجے کہ اصل میں توروایات سے عتا و مزامیر کی حرمت معلوم ہوتی ہے ،البند چید احادیث سے کچے خاص مواقع پر جواز کا بھوت متاہی ، جو ان اصل احادیث سے سنتنی ہیں، بعض بزرگوں کا کہتا ہے کر:

"ليس فى الخديد الا باحة مطلقًا بل فضارى ما فيه اباحة فى سرود شرعى كما فى الاعياد والاعراس، اباحة فى سرود شرعى كما فى الاعياد والاعراس، وقى العاديث من معلوم بى نهي وقى الماديث من نياده يمعلوم بوتاب ككى شرى فوشى كه وقت كي في المائش به معيودين اوزكاح وولى روغيره .

اس قول کی انٹریس مائٹ رہ کی اس روایت سے مجی ہوتی ہے ، حس میں حضرت الدیجر می سے صنورصلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا تھا "و دی آ اعینیا" دائج ہماری عید ہے ، معلوم ہواکہ اباحت کی علت آ ہے نے ور قرار دی ہے مطلقا حلیت عن و مزامیر کا اعلان منہیں فرایا ۔

اسى بات كو آپ يو كجى كمدسكة بين ، كما صلى بن تور آن و حديث في فناد مزامير كورام قرار ديا ب اور بي منز لجت كاصولون كالقاهام ب مكونكمام اصول يهي ب كمشر ليت آدى كواية اختيارا ورفصد واراده سه ايسى چزول من الوت بول كى اجازت بنين ديتى جولي فائر ، كميل كونس

كامانتدى كى ب

وسلامی سرّلعیت کی ایک نمایان تصوصیت بیر ہے کہ وہ ہر چرز کے مفید ابن اء کو بھانٹ کر اینالیتی ہے ، اور اس کے مصرا جزاء کو جوالگ ان کے مقاصد زند گی سے بحرات یا ان سے غافل کرتے ہوں ، حکور دیتی ہے، جانچ ماننی ر و بتیں خنا کے جواز میر د لالت کرنی ہیں، ان کے نتبع سے میربات واضح ہو جاتى ہے ،كروہ تكاح وولىي ،عيد،سفرت أمد، دوران سفر، بار برداري تنهائي بين وحشنت دوركرف سي متعلق بين ،اوران مواقع كي سوا كهيس مقى غناء كيح وازكى كوتى رواييت موجود نهيس راتيب لولأذخيرة حديث اورتمام ملف صالحین محالات دیکھ جائے ، کہس نہیں یا بیں گے کرکسی ایمنے ک کے دے بھی با فاعدہ مغتی ملوا ، گی ، بھراسے سمع محفل بنار محفلیں جاتی گئیں یار کوئی ایک بزرگ میس ستار وعود و خیره آلات موسیقی سی شغل فرملتے تھے، بلکونی مجیسلان اجیصاب، الجین اور بزرگان دین کے حالات سے ذرا بھی سس ہو، یہ گوارانہیں کرے گاکہ ایسی بے ہودہ بانت ان بزرگوں کے بادے میں سوجے ، وجربی ہے کہ ہانے بزرگوں کی زنرگیاں اور ان کی سر بن ان براتیوں سے باسکل یاک بیں، جساکہ بم آگے جل کر ذکر کر سے ۔

خلاصراس نطبین کایز محلاکہ ہرفنم کے عنا وسزامیر جولہومحض اورفضول بیں، باانسان کواسکی صرور بات اور مفاصد سے غافل کرتے ہیں، جرام ہیں جیسے لائج الوقت غنااور تمام بلہ جانسریاں ،البنتہ ،

ت كيم مورتون بي بعض مزعي مفلحون كي ميشي نظر فامباح سبه جيد دائي مين اظرار مسرورك لية .

بعن آلات بجمرف بهو ولعب إور لأك ربي مح لنة استوا ا لگایش اورطرب وستی پیراکرے دنیااور آخرت کی فکرسے فافل کردیں۔
ریادہ کیف وسسر درج پر ندوں کے جہا ہے وہ بالکل الگ چیزہے ،
باغات اور آب رواں کو دیکھنے سے حاصل ہوتا ہے ، وہ بالکل الگ چیزہے ،
اور بلاست بمباح ہے ، اسے اس پرقیاس کرنا درست نہیں ، دج یہ ہے کہسی چیز کے بلاقصد واکنسا ہے ماصل کرنے درمیان بڑافرق ہے ۔ دیکھئے اورول الله صلی دلئے علیہ وسلم فیصرت کرنے درمیان بڑافرق ہے ۔ دیکھئے ارسول الله صلی دلئے علیہ وسلم فیصرت علی دند الحرم حورت پرنظر پر جانے کے بائے میں ارمن اور وایا :
میلی نظر مقامے لئے جاترہے اور دوسسری ناجاتذ یہ بہان نظر مقامے لئے جاترہے اور دوسسری ناجاتذ و

مالانکوبہلی باردیکھے میں جومزا کا آہے، وہی دوسری باردیکھے برمجور کرتا ہے، بین چنکر بہلی نظر بلانصد واکت اب بڑتی ہے، اس سے گنا ، نہیں، اور دوسری نظرفصد واکت اب سے ڈالی جاتی ہے اس سے گنامہے۔

فلاصریب کو قیاس اور شراست کے عام فالون کا تقافنا بہی ہے کو فناو مزامیر سے تطف اندوزی بقصد واکشاب جائز نہیں البت عام فیاس کے بر فلات ہم دیکھتے ہیں کہ چندا حادیث سے بعض مواقع برجواز معلوم ہوتاہ ت لہل ندااس جواز کو اپنی مواقع کی صدیک محدد در کھاجات کا کیونکر فقہاء کا مسلم اصول ہے کہ کسی جمع حدیث میں جو بات شراییت کے کسی عام ضالطہ کے خلاف آتے ، توصرت اس صدیث میں آنے والی صورت بڑیل کیا جائے میا صول کار فر مانظر آتہ ہے ، مثلاً

له سنن داری ، کمکب الرقاق ، باب بی حفظ السمع ع مص ۲۰۸ م

🕦 نماز میں قبقهد مارکر منس دینے سے وضور آوٹ جا آہے۔ یہ بات خلاب قیاسس ادر شرایست کے عام قانون کے خالف سے الیکن جو نگر ایک صریب یں ٱئی ہے،اس کےاس برحمل کی جائے گا بینی برکم ٹماز دکوع ہستجدسے والی ہو اورنمازى مى عاقل بالغ بورتب تواسكان فنه فاتفن وصوب، وريزنهن ا 🕜 اگر مورت نمازی مرد کے با بر کھڑی ہوجائے نومرد کی نماز فاسد ہوجاتی اله اصل مي عام صابط اور فياس يرب كرومواس وقت ولم الم بحب بدن سع كوفي نی ست خارج ہویا السان برکوئی ایسی حالت طاری ہوجس میں وہ اپنے آک سے اس قدرغافل ہوجائے کرائے پریمی معلوم نہ ہوسے کراس کے بدن سسے ریح وغیرہ كوئى كاست فارج بھى بوئى ہے يانبيس، يصيے فيندى حالت يائے بوشى كاعالم كر ان سے بھی و منوثوث جا آہے اب جب ہم نمازیس قبق پرنظر السلنے جس تومعلوم ہوا كردة كوئى باست على ب اورنى كوئى مروشى كالن طارى موئى ب البدا ومنو کا و ان عام منابط کے فلات ہے ، مجمرا ہم بات یہ ب کداکر کوئی نماز سے استوام مكك تووفور بين وطتا اوضو مرمد نازي كي حالت لوساب -اب ايد عورت توریحی کریم سرے سے اس حدمیث بی کو صنیعت قرار دیکراس میں تا دیلات سندع كريية الدرد دسري صورت يرتقى كهم إس بين عمل كريته ، الشدنعالي الم الإمنيفة مرس كوكوش كوط جنت نَصيب فرات كروانفنل وقياس كے مقابل مي بهشر مرث ہی کوتر جے دیتے لیے ، اور بیباں بھی عام صابطہ اور قیامس کو بھوٹر کر صدیث ہی ہر عمل فردایا ، البتہ چ نئے بیرمعا مذخلات قیاس ہے اس سے اس بے اس پر مزیدمسا اس توقع مرا جاتز نهي ايز فه قبر مرف اسي صورت مين القن دعنو بوكا ، جو حديث مين ہے ۔ دومری صورتوں میں اس سے وصوبہیں آوٹے کا چائج من دیوندہ میں قبقہد دیکانے يا نا إلغ بح يح تح قبقر لكنف سع وهومنين لواماً.

ہے۔ بینکم میں خلاب قیانس ہے اور حدیث میں آنے کی وجہ سے اپنے مور دیر ہی منحصر نسبے کا ، بعنی پر کسرد اور عورت دو نوں ایک ہی نماز بر احدیہ ہوں اور تحریم اور اوائر کی میں بیس سنر کمیں ہوں''

 اگر کنوی می نجاست گرمائے تو نجاست کی نوعیت کے اعتبادے ایک منعین مقدار میں ان کے ڈول سامے میں تو کنوال یک موجا تلب ہ ، سنا بیرسنله خلاب قیانس ہے ، کیونکہ قیاس کا تفاضا تو بیرے کر حیب کنوال نما گرفےسے نایک ہوگیا ، تو تفوراس ، فی تکاسے سے یاک ند ہو، صرف یا فی ہی سنیں ، جوسی ایاک موج کی ہے وہ سی سکالی جاتے اور کنویں کی دلواری مجمی دھوتى جائى ،سكى سربيت فى برمسئىلدى كى خلاب فىلىس بنلايا جاس له يرسلكمتب فقيري مشلرمحاذات ،ك نام سيمعردن ع ، حاصل اس كا یے کا اگر نمازیں اورت مردے برا رکھڑی ہوجائے تومردی نماز فاسد ہوجائے گی تیاں كاتقامناتوبه بي كوي كم عاداة كانعل فريقين سي تعلق ركمت بهاس لئ مرداور ورت ددنون كانماذ فاسد مين اجائية ، كراس يرسب كالنفاق به كراورت كي الماذ فاسد منين بوتى الإذا جي عدت كي فار فاسرسيس بونى تومردك فارتبعي فاسد تبيس بوالهاسية بي رائے امام شافعی روکی ہے . گر جو تکر پر سل البص احادیث اور بجرت آ فارسے معلوم ہوا ہے ، اس لن المالوصيفره في عقل دقياكس كم مقابل من المفيس كون جيح دى البسرطاف قاس ہونے کی وجرسے یہ بان اپنے مور ذکے محدووسے گی ادراس پرمزیر قیاس جائز نہو كارتفصيل كے لئے الاخطفراتي عاير مع نتح القديرج اص ٢٥٥ ما ٢٥ داعلامان -rr ^[rrr062

سله اسطسے کنویں کے بیک ہوجانے پرسلف کا اجاع ہے، اور بجر ت آ نارسے ، جو چر درک بالفیاس ہونی وج سے صدیث مرفوع کے حکم میں ہیں، پرسٹل ثابت ہے، تفسیل کینے ملاحظ فرایش فتح الفریرو عالیہ ج اص ۱۸ تا ۲ ک واعلام اس کا میں اس ۲۱۸۱ ۔ لے اس پر مز برکسی چر کو قیامس کر نادرست بہیں ، چنا نجب کسی بھی فقیہ کے نز دیک وحن اور برتن و بخیرہ اس طسیع یاک بنہیں ہوسکے تر

صاصل ین کلاکه جن احادیث ادرا تا تاریخ خادمزامیر کی اباحت معلوم بوتی ہے وہ عام صابط اور قاعدے کے خلاف میں، لها خوا باحث ابنی مواضع ادر آلات بر محدود رہے گی، جوان احادیث میں اکئے ہیں، دوسرے مواضع ادر آلات کو ان پر قیانس کرنا تھیک بنہ میں مطلع شائی صرت عمر فارد ق رصی الله عز کے عمل سے میں اسی کی تا تا بد ہوتی ہے، جنا بخرا یک فارد ق رصی اللہ عز کے عمل سے میں اسی کی تا تا بد ہوتی ہے، جنا بخرا یک دوایت آتی ہے کہ ،

وعن عمر رضى الله عنه الله اذا كان سمع صوت الدف العث ينظر فان كان في وليمة سكت و ان كان في عند و عدد بالددة "

رفتح القديركاب الشهادات ج ٢ص ٣٦)

حفرت عرد جبد دف کی اواز سنت توایک شخص کود یکھنے کے لئے بھیے ؟ اگر معلوم مو تاکہ ولیمسر بود باہے تو کچھ نہ کہتے ،اگر بہت معلینا کہ ولیمسر نہیں بود یا دبکہ بغیر کسی شعری مذرکے ، دیسے ہی بجایا جارہاہے تو در وسے خبر لینے لیہ ،

دومری تطبیق ان روایات میں اسطسسرے بھی تطبیق دی جاسکتی ہے کوئنا دومری تطبیق دی جاسکتی ہے کوئنا الم مسلم معنی مرد سنت والی امادیث مرمت والی امادیث میں اور اباحت والی امادیث میں دورسے ،

له نيزد ني*ين مسنن عبالان*ان ج ۱۱ص ۵ .

اس اجال کی تفعیل یہ ہے کو خال بالمد والمحسر ) لفت میں اس اوازکو کہنے ہیں ،جس سے کیف وصر تیں ہیں اور المحسر ) اس کی دومور تیں ہیں ایک بدر کوسیقی کے فئی قوا عد کالحاظ دیکھ بغیر محض فوش آوازی اور تر لم کے سائف سادگی ہے کوئی شعرو غیرہ پڑھاجات ، جبیا کہ تموی کا اس عرب کی عادت بھی اور میں ان کی سادہ فطرت کا نفاض انتہا، دومسرے بدکموسینی کے فئی توا عد کالحاظ کرتے ہوئے آواز کومسنوعی طور پر اس طسیح کی الاجائے ، جیسے آجی کی عام طور منتی کیا گرتے ہیں ،

وریشرلیت مین الفظ غناکا اصلای بلات بدونون سی معنی پر به و تاب ، دوسرے معنی پراطلاق تو عام طور پر معروف ہے ، البتہ بہتے معنی پراس کا اطلاق اتنام عروف نہیں ، اس النے ذیل میں اس کی کچھ نظیر س بیش کی جاتی ہیں :

کی جاتی ہیں :

وريت بن آب كرسول الشوسلى المدعلة علم في ارشاد فروايا ، و من لمو يتغن بالفران من الميس من "؛ مورّان كو فورش الحانى من يره هده بم ين من بن المانى من يره هده بم ين من بن المانى من المانى من يره هده بم ين من بن المانى من الحانى من المانى المانى من المانى مانى من المانى من المانى

الممشافى ده صديت من وارد لفظ « لوديتغن » كي تو مين كريت بوت فران بين :

معناه تحسين القرأة وترقيقها دكل من دفع موته ودال بصوته فهوعند العرب عننا و العجو الله المناكلة

ك قوس جم ص ٢٠٢ ماده : الفنى-

كله يتكفيه صيح بخارى مكتب التوحد ، إب قول الشروا سرّواقو لكم ادبهر وابر الدّيترج من المراد من القراء قدم احت ، من المراد و احت ، من المراد و احت ، مندا حديد المراد و احت المراد و مندا حديد المراد و ال

، نغنی ، کے معنی ہیں و بنام نوار کراچی آواز میں تلاوٹ کرنا میمونکہ آواز مابند کر کے تسل سے پڑھنا اہل عرب سے ہاں عناء کہلا ا ہے۔

من قریب قریب می انفاظ امام احمد ن صبل سے بھی منقول ہیں ( الامر بالعرد ف دالنہی عن المنت ص ۱۵۵) منس بحث اس مقام پریسے کہ ذکورہ صریث «دیس منا من لھ بہتعن بالفر آن " میر، رسول الله صلی الله عدید سلم نے « لیو بہتعزب، کالفظ ارث وفرا ایسے اور تعنی کے معنی عام طور پر «کانا کانا"

سمجه مائة ين بهتر موكاكر الس مريث بر ذرا تقعيل عود كرايا مات :

اصل یہ ہے کہ ڈاکن کریم کو خومش الی الی سے پڑھٹ ایک امرمطلوب اورسنوب عمل ہے ،احادیث میں بکثرت اسکی تزخیب دی گئی ہے ، جہا پخید بھٹورصلی التّرظیم وسنم کا ارت وہے :

أ نسيواالقرآن باصواتكم "

( بخادی ج ۲ ص ۱۲۲۱)

قرآن کریم کو ۱چھی مواز سے مزین کرو .

ہ مام حاکم نے مستندک میں اورامام وارمی نے رسنن ، بیں ان الفاظ کا اصاف ہ میمی نقل کیاہے :

'فان الصوت الحسن بيزيل القسران حسسنا ،، اس لين كما بھى اَواز قرآن كے حسن ميں اضاف بركرتی ہے -صرت ابوس ملى اشعرى رہ قرآن كريم مها بيت فومش الحانى سے بڑھا كرتے تھے، ان كے ياہے بيں رسول النصلى دلئر علم بيا بيلم نے ارمث و فرمايا :

لفته اوتی هدامن مزامین آل د اؤد "

( . مخاری ج ۲ ص۵۵۵)

انھیں آل واؤد کسی خومشس الحانی دی گئی سے سے د بھتے اسکے صفریں

الكزشهس بييمست

راس مديث بِرَتفيلى بحت محلم من كتركى ايك ادرمديت بس ارت دفرايا: "ما اذن الله لشنى كاذن لنبى يتغنى بالقرآن "

صعیح بخاری ۲۳ س ۱۱۱۵)

الله تعالی کسی چیز کو اکلسی می نہیں سنت جر جسی کسی بنی کے نوش الحانی سے قرآن پڑھنے کوش الحانی سے قرآن پڑھنے کوس نتاہے ۔

اس آخرى صريف مين اور منن بين مذكود زير مجت صديف بين المنقي المكان المفاط استعال كيا گيله به المجرب كے معنى عام طور ترفتى قوا عدكا لحاظ ركا كر كا ناگانا "
سمجھے جانے بين اور اس بات براج الع ہے كر زائن كرم كورسيقى كے قواعد كا لحاظ ركا المحافظ المركات الموال كرا المحافظ المركات الموال كرا الموال المستوصلى الشرعل المديب بين واضح الفاظ مين ارت اور ملعت صاكعين كے افر قرا الفرات بين مورث مين واضح الفاظ مين ارت اور المفرات المحرف ال

ردواه البيه في شعب الاسمان ورزين في كتابه - في الباد عنها الماد عنه من ٢١٩

قرأن كريم كى تلادت عربوں كے لېجراور أوار دريس كرد اورا لكتاب ديقيد لكل صغريب (گذشت ہوں ، اورعث ق کے ہجوں سے بر ہزکرد ، عنقر ب میرے بعد ایک قوم انسی کئے گئی ہو قسر آن کریم کو گانے اور نوسے کے اخراز میں پڑھے گادر قرآن اُن کے حلق سے پنچے نہیں اُٹرسے کا ۔ اس طسے پڑھنے ولوں کے دل اور ان نوگوں کے دل جواس طسر نقیہ کولپٹ مکریں گے ، فنشنہ میں پڑھائیں گئے ۔

گان قربیت دوری بات ہے قرآن کریم کو اس طسیع پڑھنا کھی قطعًا حرام ہے ، کراس کے وقد دل یا مجر المائی طابق کے ۔ حافظ ابن محبصرا مام نووی رح کی کتاب \* التبیان مسے نفل کریتے ہیں :

«اجع العلماء على استحباب تحسب المعون بالقرآن مالم مخرج عن حد القراءة بالتمطيط فان خرج حتى زاد حرفا ادا خفاه حرّم "

رفتح السلاعاج وص ١٦)

علاء کاس بات پر اعام ہے کہ قرآن کریم کی تلادت فوکش الحانی سے کرنا مسخب ہے ، سامستجاب بھی مردن اسی دقت تک ہے جب یک آداز کو بہتر بنا لے کی کوشش میں بچید کے قواعد سے تجاوز ندکیا جلتے ، جانج نے سراگا کاز کی تحسین میں قواعد تجدید کے صدو و سے باہر بحل جایا جاتے بایں طور کہ کوئی و دن کم زیادہ ہوجاتے تو یہ قطعاً

حرام ہے ۔ حروث کی کی ذیادتی کواس تھتہ سے بہت اچھے طبح سمجھا جاسکتا ہے جامام الدیجر خلال نے نقل کیا ہے کہ ایک شخص امام احدین حنبل رہ کے پاس آیا اوران سے سواں ( یقیرا کے صفحہ ہے)

رگز مشدزے پیوسٹز)

« فيسرك ان يقال يا موحمد «

(الامربالمعروف والنهى عن المنكرص ١٤٤)

كي تنهين الجيالك كاكتهين موحمل "كركيارا جائد.

خدلاصده برکر اتنی بات توبه روال ابت بوگی که انفخی اسمراد در با سواس کام از برگی که انفخی اسمراد برگی که انفخی اب مواس کام آن به به کور کیا مراد به سواس کام آن به به کور کیا مراد به به مولی زبان بین بلند آواز سے بر هن کور کی کم اما آن ہے اور به به معنی بیمان مراد ہے ، صیب کر امام شانعی ورام احمد کا قول آب بر همی چکے بین اور کسس کی تأثید اس دوایت سے بھی ہوتی ہے ، حب بین مین صفور صلی الله علی بیمان وسلم نے ، سیمن مین دوایات کے الف فرین :

" ما آذن الله كشى ما آذن شنبى حسن الصوت بالقرآن يجهريه "

(صحیح بخادی ج ۲ ص۱۲۲)

الله تعالیٰ کسی چزکوامس طلسیج نهیس سنت حس طبیع کوش کواز نبی کی اداز کوحب کدوه بشد کوازسے قرآن پڑھے ۔

مرض عن كا كاعلاج اليهان أيك فورطلب بات يهد كر تلاوت فرآن كي قت مرض عن كا كاعلاج التيبن صوت كى ترعنيب كے ليط رسول الله صلى الله عليه

(بقيرا كُلُصفحريِر)

رگذشت پیست،

ومسلم كوئى واصّح لفظ كمستعال كرسكة تقع ، كيم آخر- تغنى ، جيبا ذو ومبين لفظ كيون كمستعلل فرمايا ؟

حقیقت بر سے کہ افع العرب صلی استرعلی بیسلم کے کلام میں بہاں تعنی ''
کالفظ اخذیا دکرنے میں ایک بہت بڑا دکرتے جمید کو آب دھنا حت سے بول سمجھ
سیکتے ہیں کہ کلنے کی ایک بہت بڑی تصوصیت بر ہوتی ہے کووہ الیے الفاظ بڑتی لہ ہوتا ہے جوبڑے تنا سیسے ایک خاص وزن میں ہر ود بیٹے جاتے ہیں ، بھران کو بڑھا
میں اس خولف ورتی سے جاتا ہے کہ سنے والا بہت محظوظ ہوتا ہے ۔ جنا بخر لب الدقات دیکھنے میں بیآ تا ہے کہ سامع ان گانوں سے اس فدر نطف اندوز ہوتا ہے کہ وہ اخیس یاد کر لیا ہے ۔ اور بیطنے بھرتے اکھیں گنگنا تا ہے ۔

نردل قرآن کے بعدرسول استام الشدعلد سم کی فواہش تھی کہ لوگ قرآن کرم کو بجرت پڑھیں ادراس کے معنوی علوم ومعادف سے فا کرہ آٹھا نے کے علاوہ اس کے ظاہری الفاظ سے بھی تعلقت اند در ہوں اس حی ایک فرائو ان میں بلندی فکر اور حزم و و قارب یا ہوا در دوکسسری طرف وہ قرآن کے پراڑ کلمان کی برکان سے متمتع ہوں ، بینا جہنہ آپ چاہئے تھے کہ لوگ شعواء کے اشعاد کنگانے کی برکان سے متمتع ہوں ، بینا جہنہ آپ چاہئے تھے کہ لوگ شعواء کے اشعاد کنگانے کے بجائے قرآن کرم کو توکشس الحاتی سے برھا کریں اور کلام استری آن کا مونس و رفیق بن کررہ جائے ۔ ابن الاعرابی سے جب المدیس منا من لوی تعن بالقرآن کو مطلب یو جھا گیا تو اعموں نے فرایا ،

مُصانت العرب تنفق اذ ركبت الابل، واذ اجلست في الإفلية وعلى احبَراحوالها فلما نزل القرآن في الإفلية وعلى احبَراحوالها فلما نزل القرآن ربقيراكُ صفرير،

رگذشت پیوسند

احب دسول الله صلى الله عليه أكم ان يكون الفتران هجيم الهم مكان التغنى "

(شرح السنة ج ٢ ص ٢٨٦)

کانا اہل عرب کا اوٹرھٹ بچھونا تھا، سفر ہویا صفرہ ہ کانے ہی سے دلہبہلانے ، اونٹ برسوار ہوں گھریں بیٹھے ہوں ، کاناہی ان کا دفیق ہوں ، کاناہی ان کا دفیق ہونا ہجب قرآن کریم نازل ہوا ، تورسول انڈوسلی انشرعلرہ پرسلم نے چا باکہ کا کے برخیسیت ختم ہوجلتے اور قرآن کریم کی جگر کہ کو کو کا رفیق و کولنس بن جائے ۔

اس میں چندان مشد بہیں کہ قرآن کریم ایک بے نظیر کتاب ہے ، اوراس کے نظم میں ایسا کہ نیاور شیریں آ جنگ ہے ہوشعرے کہیں نہا وہ صلاوت اور لطافت کا حامل ہے ، اس میں وہ صن و نوبی ہے کہ اہل عرب ہی بہیں دنیا کے ہرز بان کے وکر گارت میں ایسا کے اور اس میں ایسا کے ہوئی ان ایسا کے اور اس میں ایسا کا میں ہے کہ اسے بار بار پڑھنے سے بھی آ دی بہیں اکٹا آ ، بلکہ ہر مرشہ ایک ایک ایک و ملاوت میں کواہد تا کہ میں کہ اور تا ان کر میں کا است میں کو اس کرت ہے ، صفور میں ان کہ ایسا کہ ہوئی ان کا میں میں میں کہ اور ان کر می کی طلاوت و لطافت سے مخطوط موں بینا کی اس میں میں میں کا مطلب بیان کرتے ہوئے کہ ماہد :

المرادبه المتلذذ والاستحلاء كما يستلذ اهل الطرب بالغناء فاطلق عليه تغنيا من حيث انه يفعل عنده ما يفعل عند الغناء وهو كول النات (بقيد لكم صفرير)

#### دگذششت بوسن

بكاء حمامة تلاعوا هديلا بمفجعة على فنن نغى. اطلق على صونها الغناء وان لعريك مفاء حقيقة وهوكة ولهم العمائم تبيجان العرب، لكونها تقوم مقاعر التيجان "

### (فتح البارى ج و ص ۲۲)

به تغنی " سے مراد تلاوت فرآن میں ایسے ہی لاّت و صلاوت محسوس کونا ہے ، جسے مست لوگ گانے سے محسوس کرتے ہیں ، پنا بخیریا ب

تلامت فرآن کے لئے تغنی کا لفظ اس شے است ب ل کیا گیا کہ اس سے
دہی دبلک اس سے بڑھ کی لذت کی جاتی ہے جو غنا و سے حاصل کی
جاسحتی ہے ۔ یہ اسلوب بالمکل نا بغر ہے اس شعری طبیح ہے جس میں
اس تے کہا ہے کہ " کبوزی کا رونا کبوز کو آنے کی دعوت دس را ہے
وہ ایک خ برغم کین بیٹی ہے ، گانا گار ہی ہے " اس شعری سیوت و مسنی
کی اور زیر غنا و کا اطسالات کیا گیا ، کیونکہ اس سے دہی کیف و مسنی
کی اور زیر غنا و کا اطسالات کیا گیا ، کیونکہ اس سے دہی کیف و مسنی
میر ہوتو کہ ہے ہوگا ہے ہو بولد کے تاج ہیں " را س کا مطلب یہ
بیر ہوتو کہ بھی ہے " عالے ہی ہوتے ہیں بلکی عور سے اس جگر ہینے جاتے
ہیں جب ن باح جاتے ہیں ، اس سے عاصر کو آنے کہدیا گیا۔
ہیں جب ن باح ہے ہے جاتے ہیں ، اس سے عاصر کو آنے کہدیا گیا۔
ہیں جب ن باح ہے ہے جاتے ہیں ، اس سے عاصر کو آنے کہدیا گیا۔

ماصل مسس ساری بحث کابر تکاکر حضور علی الشرعلر بسیم کی فوامش تھی کر باتے اس سے کم شعرا و کے استعار کاتے جاتی ، اورا تفیس اینا بعدم و رینی بنایاجات،

(گذشنند بوسسته)

"ویبالے باشیباب حیلابالق آن تعنی قالها مرازًا نوجان!تم پرافسوس ہے،تم قرآن ہی کوگانے کے بجائے کیوں نہیں پڑھ لینے آپ نے برحمل کئی بارد ہرایا "

حقیقت بہ ہے کہ اس صدیب سے بر بات معلوم ہوئی کرچشخص کانوں کاشیدلی اور عنا کا مرابع ہوئی کرچشخص کانوں کا شیدلی اور عنا کا مرابع ہوگا نے کے بغیرا سے جین دلمہ ہوتو اکس کا بہترین علاج بر ہے کہ قرآن کرے کی بخرت تلاوت کرے ، الن عالیہ کا مرابع کا اور دبر کات اور اس کے صق مطافت سے اس کا ذوق فار بر سد بھر جاتے گا۔ یہ علاج علاّم ساین قیم وجمالت تر مالیہ نے بھی کھی ہے اور مولا ناانور شناہ کا شمیری وجمالت تر علیہ نے بھی۔

معرب شاه صاحرت تكفية بين ،

"ان المرء اذا اعتاد بالغناء يغلب عليه ولايتطع
ان يتركه ولذا ترى المغنى لايزال يدندن فى كل
وقت فعلم النبى صلى الله عليه وسلم ان الذى
عليه ان يكف عنه يجعل القرآن دند نته دغناه ه
حقيا خذا لقرآن ماخذه ويغلب عليه كغلبته
رقيا كل مغري

#### دُكُذُ سَنَّدَ بِسِي يُولِدُنَّ

ویجلو به احزانه وهمه کجلائه منه " رنیمالیادی چم ص ۲۲۹)

سی شخص برگانا غلبہ پاچلے ،در دہ ایس کا عادی ہوجاتے ،ادر آسے
ہوڈ نا اس کے النے مشکل ہوجائے ، حبیاکہ معنی کا آب نے بھی شاہدہ
کیا ہوگاکہ دہ ہمسے قت گنگنا سے میں فکار ہتا ہے ، توالیہ نوگوں کے
یادے میں تعنورصلی اللہ علیہ وسلم نے فراد یا کہ اگر وہ دکنا چاہیں قرقران
کواپی نگن بنالیں ، قرآن کر یم کی تا دست بکر شت کریں ،اور آسے اشنا عالب کرلیں کہ قرآن ہی سے سکون حاصل کریں اور اسی سے اپنے غلاب کرلیں کہ قرآن ہی سے سکون حاصل کریں اور اسی سے اپنے غرصو تیں ،

قرآن كريم كوكاف كى جكرابنان كامطلب يرمبين ہے كراس كوسيقى كى دھنوں پر اور خناء كے فئى قواعد كے مطابق بڑھا جات كيو كراپ كرنا قطعًا حسوام ہے، قرآن كوفو لس فوش الحانى اور قواعد تجويد كالحاظ ركة كري بڑھنا لذت وحادت حاصل كرف كے مئے كافى ہے، علام ہمنا دى وملت تعليم مديت « ذين والف آن باصوات كم وفان العبوت الحسن يزيدا القرآن حسمًا " وقرآن كو فوش الحانى سے بڑھو كم و كم فومش الحانى سے قرآن كے حس ميں احاف مرم بناہے ،

وفى ادائه بحسن الصوت وجودة الاداء بعث للقلوب على استنماعه وتله بره والاصغاء البيه قال التوريشى في الذال التوريش في أله الذال التعنى عن المنتجوب ولعراجه التعنى عن المنتجوب ولعراجه التعنى عن المنتجوب والكل عنى بري

#### رگذشتنے پیمست

عن مراعات النظم فى الكلمات والحروف فان انهى الى ذُلك عاد الاستحباب كرامة داما ما احداثه المنكفون بمعرفة الاوزان والموسيقى فياخاه ون فى المنكفوم الله ماخذه هم فى التشبيب والغزل في انه من اسوأ البدعة فيجب على السامع المنكبرد على التالى التعزير واخذ جمع من الصوفيه منه فن من السماع من حن الصوت وتعقب بائه قياس فاسلا وتشبيه للشم بمالمين مثله دكيف يشبه ما امر الله مه مما الهى عنه .

#### (ضين القدلارج ٢ ص ٢٨)

وَالَ كُرِيم كُوْوَكُسُ الْحَالَى مِيرِّهِ الْوراجِي طسسى برلفظ اداكر في سے
دلوں میں قرآن سنے كى رغبت بدا بوق ہے اور كلام الشري عور و
حكر كر من اور كار من مؤوج بر بہونے كاشوق بدا بوتا ہے: آور نی کہ تھوست میں كہتے ہیں كہ تلاوت میں تحسین صوت عرف اس وقت میں تحسن
ہے جب تک قواعد تجوید كى حرین و ہاجا ہے اور آیات افرائی كے كلات
اور حرف و برگال فی عالم تھا كہ كاف قواعد تجويد برس پشت ڈال ديئے جاتی اس مانعت میں مواج ہے اور حدث بركا جاتیں تو يہ ستحباب مانعت میں بدل جاتے كہ كانت اور حرف بركا جاتیں تو يہ ستحباب مانعت میں بدل جاتے كا ،

ر با دہ طسد لقہ جو بعض ہے جانکلف کرنے والوں نے محطرب ہے (بقیم انگلصفوری) س کا تاشید بخاری کاس ندکوره دوابت سے می بوتی ہے ، بو صرت عات سے مروی ہے اور میں یہ الفاظ میں "عدندی جادیتان تغنیان ولیت اجمعنب دور مرے پاس بیتی دول کیاں کا رہی تھیں اور وہ کانے دالیاں بھی نہیں تقیس

دیکھٹے ایب صرت عائن سرنے ان ردیوں کے بارے میں پہلے تو بہ فرایاکہ دوگار ہی تقیں ، کھر کھیں کے بارے میں یہ فرایکہ ودگانے والی نہیں تھیں پر نہا ہردومت من دباتیں اسی وقت درست ہوسکتی ہیں، جب کہ دونوں جلوں بیں ، کانے ، ، کے لفظ سے الگ الگ معنی مراد ہوں ، اور حقیقت یہی ہے کہ آدر جم نے ، ختا ، ، کے جو دومعی سان کئے ہیں ، صرت ، ٹٹ ایم کے پہلے جلے بیں ان بیت بہلے معنی مراد ہیں ولین قبعی سادگی سے گانا) اور دوسرے جلے

ر گذشت بیرستن که استعار که ادر ان ادر توسیقی کی دهنین سیکه لی بین او رکام الله کو اسی طرافی بیست بیرست بین بین بین بین مسیله استحار ادر وزلیس برط سی جاتی بین سویط سریقه بالشبرایک بدترین برعت بیخ مسن والد مین دار بیر لازم بین کرده الی کرف سے منع کرے ، اور بیر سف والا واجب التحریر نہے ،

مدین س دارد من صوت کی زفیب سے صوفیاء کی ایک جافت نے مسماع کے اس نمال پر سماع کے اس نمال پر علاء نے گرفت کی ہے ، کیو بحریہ قیاس فاسدہ ادر ایک جی کوکسی الی چیز سے نشیبید دینا ہے جو اسکی جدی نہیں ہے ، کھلا سوچے! ایسی چیز سے نشابہ کیسے ہوسی تحق میں جی برکارٹ تعالی نے حکم دیا ہو، وہ ، س چیز کے شابہ کیسے ہوسی ہے جس سے اس نے روکا ہمو ؟

مِن دوسرے معنی (لینی فنی قواعد کے ساتھ گانا) ہیں معنی کے لحاظ سے وہ گارہی تقیس اور دوسرے معنی کے لحاظ سے وہ گارہی تقیس اور دوسرے معنی کے لحاظ سے وہ کا نے والی بہیں تقیس اب ذوا حافظ ابن حمید کے اس صریت کی سنسے کو دوبارہ دیکھ لیجئے ، جو بیھے گذر چی ہے ، حافظ صاحب کھتے ہیں :

روصرت عائمة بين الدونون كو برے بين تعربى ميكره واستا بد خنتين ، ده دونون كوئى بيشد درگا تي اليان بين تعير اس طسيح ابتلا وظام بي الفاظ سے جو وہم بتحا نقا ، أسے آب في دور كرديا، دجر يہ ہے كر عنناء ، كا اطلاق مورلى ذبان بين ترتم ادر ملند آ فاؤسے يڑھة بر محتاب، بصے ابل عرب انصب ، لكن تعيب اس طسيح حدى فوانى بر بھى "غنا ، كانفط لولاجا، ہے ، لكن تعيب باحدى فوان كومنى بهيں كہاجا ، منى حرف اس شخص كو كہتے ہيں ، جو افاز كے زير فيم كے سابق ، نوگوں كے جذیات بھر كاكر ، ابليہ الشعار كائے جن ميں كندى باتوں كي واحت بالت روم محد ، استاره بحو ، استاره بحو ، الله الله الله الله قالمي كے والے سے كھتے ہيں كہ ،

"الم ترطبی نے کھا ہے کہ صرت عائث رم کے قول مولیت بعثیتین اللہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ دو لوں اس طبیع کا با کا آنہ جائتی تقیس ، حس طبیع عام طور پر بہت مورگانے والباں جائتی ہیں، بہاں حزت عائشین نے آن کے گیت پڑھنے پر بجازا اس نفا ، کا اطلاق کیا ہے ، حس کے معروف معنی ہیں "اس طبیع اشعار بڑھنا ، جس سے جذبات منخرک اور بائیکونہ ہوئی ،،

له فتحالباری چ۲ ص۳۵۳ .

تفریبًایهی عبارت علاّمــه آنوسی نے" ردح المعانی ۱۰ زج ۲ ص ۲۳ م مرتبی نقل کی ہے کیہ

المرابن الاشروري ووايت نقل كرت بن الم

قدرخص عبرة في غناء الاعراب وهوصوت كالحداد" (النهاية في غربيب الحديث)

حفرت عرص نے غناہ اعراب (بدو یوں کے کانے) کی اجازت دی ہے، جو باد کل حدی کی طلسی ہو ہائے ۔

(فربب فریب بی بات «مقدمه شیح بخاری "اور مجامع الاصول" بی محصی بیت را امت المعلی بی بات «مقدمه شیح بخاری "اور مجامع الاصول" بی محصی بیت را امت می نظر المعتصام "بین اور شیخ این محرب کان شی می اور ابات بی امراد ب و اور ابات کی دایات می طبعی سادگی سے گانا" مراد ب سال بزرگوں کی بوری عبارتین الشاً انداد کے ذکر کی جا بیس گی ۔ مراد ب سال بزرگوں کی بوری عبارتین الشاً انداد کے ذکر کی جا بیس گی ۔

روا بات غناکو دوانگ انگ معنی ریمول کرنے کی تاشید تحقق این هام می کی عبارت سے بھی ہوتی ہے ، جب علا این بخشیم نے بھی البحرالرات ، بیس نقل کراہے ، علام سے الفاظ بیس ،

کے یہ بانت حرف ان دو بزرگ ہی نے بہیں تھی ہم بگر تحقیق کی بیمی دلنے ہے ہی انجام تفصیل کے لئے طاحظ فرالے نے فودی شیچ مسلم جاص ۲۹۱ دوشرے السنۃ ج ص ۲۲ ۲۳ واکدال کھال المعلم ج س ۲۳ واکدال کھال المعلم ج س ۲۰

الله جه م م ١٨٤ ( ده: عن)

سے مطلب بہ ہے کہ بروی لوگ جو غناو سے فاقاعد سے ابلا بوتے ہیں اور طبعی سادگی سے اشعار کائے ہیں جن کی تفریر اِئی گانے کے بجائے حدی خوانی سے زیادہ قریب ہونی ہے ۔ سے معد مذار مادہ لا ذیری کا اس " فان لفظ الغناء كما ليط الق على المعروف لطلق على غيره قال صلى الله عليه وسلم و من لم يتغد بالقرآن فليس منا "

(فنخ القدلم برکتاب الشهادات ۲۰ ص ۳۱) حیطی شن "کااطلاق ایک معرون معنی پر بخته این واسی طرح ایک غرمعروف معنی پر بھی ہوتاہے ، جیسے عدمیث دمی لعربی غذب بالقرآن فسلاس مذا " پس بھی غیرمعروف معنی آئے ہیں ۔

یہاں کی ساری گفتگو دومرے مفاسدے قطح نظرکرتے ہوئے حون گئے کی مضری جنسیت سے متعلق منی الین عام طور پرگانے بجائے کے ساتھ اور بھی بہت سے گناہ اور منکوات شامل ہوجائے جیں ، شلا گوارہ مزاج کوگوں کا اجتماع ، نامحرم عورتوں یا اٹر کوں سے گاناسننا ، یا الیے اشعار سننا جوحام باتوں بڑشتمل ہوں مصبے سی زندہ جانی بہجائی عورت کا نام نے کر اس سے تشبیب کرنا، یاکسی نسان کی غیبت کرنا، س برمہنان لگانا یا اس کا خاق اڑا ا یا سط سے کی دوسری باتیں جو نیز د نظر دونوں بیں ممنوع جیں اور جن کی ومت بیں زکسی سیان کو تعجی کوئی اختلات ہواہے ، نہ ذکورہ بالاروابات میں ان کی اباحث کا ادنی مشر موجود ہے ، اور ندم فلی ونقلی اعتبار سے ان کے جواز کی کوئی گری سے کری دلیل مل سمی ہے ۔ ۲۵۲ بابچهارم

مذاهب أربعبا ورصوفياري آرار

• خدات دخن کے بندے گلف زباجوں ، کی معفل میں شرکے نہیں ہوتے " الم الوطنیم"
۔ گانا ایک نفنول اور کروہ شغل ہے جو باطل سے شاہرت رکھتا ہے " : الم شافعی "
میلنے ال رمدیز میں ) بھی گانا ہجا نامرف نستان ہی کا مشغل ہے " الم الک میں نفاق ہداکرتا ہوں " الم احمدین هنبل دو میں نام دوار کی طبح وام ہے " مارت می سبی دو

### فقهب ائ کی اراء

نقاء خنااور آلات موسیقی کے حکم س تفصیل و تنقیع سے کام لیتے ہیں اور
ان کی نین تشمین کرستے ہیں، بن میں سے ایک شیم تمام فقی اور کی باجاع حوام ہے اور ایک تسمیل کے حکم میں اضلاف ہے کہ آیا وہ حرام ہے یا صلال اور تعمیل میں قسم ان خنالارا لات موسیقی معلم میں قسم ان خنالارا لات موسیقی معلم میں بھر نے اور آلات موسیقی معلم میں جو بطام روخت اور آلات موسیقی معلم میں جو بطام روخت میں دہ ایسے نہیں ہوئے ، بیرا نری تسم تمام فقہاد کے زدیک صلال ہے .

يهل قدم الين ده أهب وسيقى ادر فناج باجاع حرام بير ال كامي تين

و ۔ وہ تمام ہوستی کے آلات ہوکسی مفید مقصد سے بجائے تھٹ ناپری دی۔ اور ابود العیب مکے سے بناستے جانے ہیں ، اور آن سے لطعت انروزی کے سلتے کا ناحزوری نہو ، بلکروہ کانے کے ابنی ہی کیعت ڈسٹی پیداکروی ، جیبے ستار اور طبنور و حرہ ۔

اسی سے پہنی معلوم ہوگیا کہ دے اس صورت سے خارج ہونے کی جہ سے وام نہیں ک<sup>ی</sup>

کے کیز محماقال تودن کو محص ایچ رجگ اور البود لعب کے مع مہیں بنایا جا آ، بکد کو مغید مقاصد مجمی اس کے بنانے میں بیٹی نظر ہوتے ہیں شلا اظہار سرورا و را علان وغیرہ ، دوسرے سرکہ دن کی آدازا تی اُرکٹسٹ نہیں ہوئی کرگنے کے بغیر بھی بھلی معلوم ہوادر کیے ہوئے۔

ب ۔ جوغناکسی معصبت کا سبب بن مبلتے ، شڈ فرانقس وہ جبات سے افس کرنے ، باجاع حرام ہے ۔

ج ۔ دہ غناجس کے سس تھ کوئی منکر دمایا باجا ترکام بشامل ہوجائے بلین حرام ہے ، جیسے اجبی محرتوں ادر ہے دشیں اٹرکوں سے کانے سننا، یا فحش گوئیا بہتابی تراشی، ورغیبسنت پرشنغل اشعار گاڑا ۔

خلاصہ برکر جواکہ بن ہوسینی گانے کے بغیر بھی کیف وسٹی بدیا کر دہتے ہوں
اور اسی تفصد کے لئے ان کا استعال بھی ہوتا ہو، با جل حل مل بیں ، خواہ ان کے
ساتھ گانا ہو یار ہو نیز آلاب ہوسینی کے بغیر حرب گانا اس دقت، با جاح حرام
ہے، حیث کمیں حوام کام کاسب بنے بااس کے ساتھ کو ٹی منگرشا اس ہوجھے فرائقن
کارکہ ہوجانا یا اجنی عور توں سے گانا من ان کی دوحود توں کا حکم کچھ غذا کے
ماتھ ہی خاص بہت ، بلکہ بردہ کام جکسی معصیت کا سبب بنے اور مردہ مباح
جس کے ساتھ کو تی منگر مل جائے ، حوام ہے ۔ فواہ اس کا تعلق گلنے سے ہو الفار فرشر
وغرہ سے ۔ ان احکام کی دلیل بین آ اُرصی باور نابعین تو چھے گذر ہے ، اب المہ مرد کے وال تھی ہوں۔
کے اقوال تفصیل سے بہترس کئے جلتے ہیں۔

## فقت حنفي

علائمہ ابو برحصاص رہ نے ،م ابوننیفرہ سے سورہ فرقان کی آیت « اوبشہ بدون الزود ، کی تسیر س نتس کیا ہے ، « ات السزود الغسن ا ، ، ،

(احكام القرآك ٣٣ص ٢٣٨)

لین دور سے مراد گا اسے ۔

الممرخسي ممانشمة عليد يكفف بين:

واس معنی کی شهرادت قبول نہیں کی جائے گی جمبر کی معد حبت لوگ اختیاد کریتے ہوں اور وہ بھی ایخیس اکٹھاکرتا ہو "

(الميسوطي ١٢ ص ١٣)

علامىك كاساني در وتمطرازين :

«جس معنی کے گرد لوگ کانے سے مزے بینے کے سے جمع ہوجاتے ہوں۔ دہ عادل بنیٹ خواہ مشراب دہی بیتا ہو، کیونکدوہ برکاروں کا سرخنر

اله يداين ادراسكي تفير تفصيل كرساتة يجي كذر مي ب .

شه اصل یہ ہے کاسلای قانون میں گوا ہی دینے والے شخص کا دینی اور حلاتی حدت درست مونا طروری ہے ، اسی سے گواہ کے لئے ایک شرط یہ ہے کہ وہ عادل ہو ، حبر کا مطلب یہ ہے کہ آدی کہا ترسے اجتناب کرا ہو ، اورصفا تر کا ارتکاب بھی ہے خوفی اور وحرط تے سے مذکرتا ہو ۔

« فقادی س ہے کہ ملاحی، جیسے بانسری دفیرہ ، کی کاوار سننا، حرامہے .
اس کے کر صفور صلی الشرعلہ ہے۔ وسلم کا ارت ادہے کہ استماع ملاحی
دیسی موسینی سننا، گناہ ہے، اور اس کے لئے امتمام سے بھینا فت ہے اور اس سے نظف اندوز ہونا کھڑہے و حصنور صلی انڈرعلہ و ہم کا یہ فوان اور اس سے نظف اندوز ہونا کھڑہے و محضور حسلی انڈرعلہ و ہم کا یہ فوان میں مطور تہد یہ ہے کہ وہ ان سے بچنے کی پوری بوری کو کہ سنتی کرے ہو

( ملاصة الفادي جه ص ١٥٥٥)

كرمزيد فراتين كد:

ان محستدکا قدل و خوجد نثو لعبًا او عناء ، اس بات کادلیل ہے کہ انسری بجانا اور گانا کا ناحسوام ہے ،،

(خلاصة الفتاوى بهم ص ١٥٢)

صاحب تھلایہ "شخالاسلام علی بن ابی بحریّے نکھا ہے: "مغنی کی شہادت قبول نہیں کی جائے گئی کیؤ کہ وہ لوگوں کوگٹاہ کہرہ کے ذکاب کے ہے اکٹھا کرتا ہے "

(هدايةكتاب الشهادلتج س ١٦٢

محقن ابن هام كسكي شيع من فرالت بين:

م فقیاء کے اس بات کی تھر رم کی ہے کہ او واقعب یا مال کمانے کے لئے گانا کا احرام ہے .

اگراب بهس کرمنسف نے مسئلم کی علّت بریائی ہے کو منی وکوں کو ایک کناه کمیرہ کے سئے جمع کرتا ہے اواس کا نقف عناتد بر اس کو کرکا ناگانا مطلق حوام ہو اطانکوای بنیں، اس لئے کراگر کمی کا مقصد و و مرے کو سنا نا د ہو بلکردہ محض نہائی میں وحشت دور کرنا چاہنا ہو، توجیداں کرا ہت نہیں اس طسیح یہ بھی قول ہے کہ گر کہ والی چاہ کا اور کردہ بنیں اور یہ بھی فقہا و کا قول ہے کرش دی بیاہ کے موقع بر کا استفاری ہو ہو کہ کر شادی بیاہ کے موقع بر کا کا استفاری ہو ہو نکر دوایات میں شادی بیاہ کے موقع بر کہ کی دون جا کہ دوایات میں شادی بیاہ کے موقع بر کہ کی اور نی میں موجود ہے ۔ اور نامی میں موجود ہے ۔ اور نامی موجود ہے ۔ اور نامی میں موجود ہے ۔ اور نامی میں موجود ہے ۔ اور نامی موجود ہے ۔ اور

۳۶۳۳ گذنے کی تمام صور آنوں کو کروہ ہ کہتے ہیں ۱۰ ورمیمی شیخ الاسلام (خوابرزاوہ) كافحدل بدر لبسندا ببرت ممكن ب كمصنعت جي شيخ الاسلام كاطبيح عام ماندنے قاتل ہوں "

آگے کھ تفسیل بان کرنے کے بعد مکھتے ہیں :

﴿البنداس على بريات وأصنح بوكني كران اشعاركا كانا حسرامه، جن كامفنمون ترام التوريرشنغل بوه بصبے وہ اشعار بن ميں كسى زندہ اور صنے میجانے مرد وبورت کے حسن دیماں کی تعربعیث کی کئی ہو ، اسٹراب کی خوبیاں بتاکر مشراب نوشی پر اُسھارا کیا ہو ،یا وہ اشعار مِن میں اُمارک فانداد رجارد يوارى يجسس بداكياكيا بوا يأسىذى بامسلان ہو کی گئی ہو۔

السِنده ه اشعار ج ان برايوں سے ياك بوں اور جن ميں بادوبيے اراء برك وكل اوركب روال كے حسن وجال كوبيان كياگيا بوءمباح بين ادرمحن شعربونے کی وحبہ سے حرام نہیں ۔البندیدا شعار میں جب موسیقی کے ساتد کاتے جاتی، توموع بن اید تبراگر وہ اشعار معی جومواعفا وحِكم مع أير بون ، موسيقي كيم التدير هع جايس قوجار نہیں رلین اب مانعت کی در موسیق ہے ، گانانہیں ! والسّراعلم "

له فتحالقدر ع ٢ م ٢٠ س ٢٥ بعن اس وال وجابس راصل من علامه إن هامُ أن بشيخ الانكام كا فرمب ذكركه كم كا وج ذكر كى ست الدر يحير شمس الا تُدم خ كى كمس استدال كاجاب ديا ب جوافون مق يراء بن الكث مح السه مي مردى الرسه كياب كردرهيقت هزت داء رمزمهاح اشعاري هاكرت تقع ، وحكمت ولفيحت سے ثر بوتے ننے ، مول د جائے تفیل " نتج الفریر میں دیجی جاسکتی ہے ، پہاں وال رو کرکردیا کی

"المسعنی" پی ہے کہ صالح آدی اگرکو ٹی خش شعرکاتے ، تو اسکی عدا ختم نہیں ہوتی یُ اور معنی ابن فدامسہ میں ہے کہ الات ہوسیق کا دو تسین ہیں ایک امری دہ آلات ہو کلنے کے بغیر میمی کیف و مستی بدا کرتے ہیں وجیبے بانسری، باج دغیرہ رو دو مرسے مباح اور وہ حرف دف ہے، ہوکہ نکاح ویخرہ مواضع مسرور بیں جاتنہے اور دیگر مواضع پر مکروہ ہے ؟

#### (فغ القدير ج٢ ص٣٦)

محقق این صام رم کی مذکوره حیارت کا خلاصب ربهت که:

ا تنهائی بی دل بها نے اور وصنت دور کرنے کے سے ۔۔۔۔ ندکہ ہو ولعب کے لئے ۔۔۔ ندکہ ہو ولعب کے لئے ۔۔۔ ناک ہو ولعب کے لئے ۔۔۔ گانا علم وصنف کے نزدیک ، نفان جائز ہو اور جن معزات نے اُسے مرد ہم جا ہے ، جیے شیعے الاسلام خواہر زادہ ، وہ محل کا مست کے مرت اسی و تت قائل ہیں ، جیسے کہ کشعدر کا معنون نا جائز ، ور میں شیری ہو۔

 ہونے کے اوجود بدلستے صفیہ کے ہار ہی مقبول ہے ، مزید ماشیداس سے ہوتی ہے کہ ملتسب راب بخیم رہ نے بھی ، البحوالائق ، بی ، مغنی ، کی اس عبارت کو نقل کیا ہے ، البخالائق ، بی ، مغنی ، کی اس عبارت کو نقل کیا ہے ، اور اس برکو نی تفید سعی میام رہ نے ، فقد رہ اس بات کونفل کیا ہے اور اس برکو نی تفید سعی میس کی ۔

ہ گانے کے پیشے کواپنا ناادر آسے ذریع معامش بن ناگناہ کمیرواد طام ہے: جیسا کہ صاحب معدیہ ، کی عبارت سے ثابت ہوتا ہے۔ سے : جیسا کہ صاحب معدیہ ، کی عبارت سے ثابت ہوتا ہے۔

" ابحزلزاتَّق " بِس علاّسبرابن بخيمٌ «دکنزالدتانَّق ، کی عبارت دلا من يه عب بالطنبور وبغنی دستاس » که تحت <u>لکھتے ہیں ،</u>

مستف كى مرادطنبورى برده آدب، جولوكون كدرمبان براتمجا

جانا ہو اورائس سے ان کارت سے احراز معمود ہے ہو بھر میں ان کارت سے احراز معمود ہے ہو بھر میں ان کا کہ سکی بناء برشہدادت

جعے جانے بیسے تھیں۔ رسس بی ۱۰ در اسی جام بر حسب ہور رد مہنیں کی جلت گی البند اُسے بھی اس قدر بجانا کہ لوگ مست ہو کر

ایناسروع کردی، گناه کبیرے - رمیط

ما آرفائید، یس ب کروشخص آلات بوسیقی سشفل کرا می ا قریشغل آگراشت فراتفن سے غافل رکرے، آداس کی شیادت رو نہیں کی جائے گی، البند آگر آلات موسیقی سشفل آسے فراتفن سے نو غافل نہیں کرتا، مگر برکرہ آلات دہ استعمال کرتا ہے، دہ لوگوں میں برے سمجھے جانے ہیں، سعیے یا نسری اور طبنور ویونر ، اقد اسکی عدالت ختر ہوجائے گی اور مشہادت روکر دی جائے گی، اور جن چروں عدالت ختر ہوجائے گی اور مشہادت روکر دی جائے گی، اور جن چروں

له اور نطبور بجاف والداور بينيدور فني كي شهادرت بول كي جائة كي يزدي كالزواق في

سے دہشغل کراہے اگر نوگوں میں بری نہیں سمجھ جاتی ، جسے صری توانی یا نفسب دبانسس، بجانا ، تواس کی عدالت ، تی رسٹی ہے ، الآیہ کروہ اُنھیں اس قدر استعال کرے کہ وگ رقص کششیع کردیں ۔

(ابعوالوافق اج ع هر ۹۹)

اس كى بعد علامد راى بخيم فى الفديد كى دى عبارىن نفل كى ب بجب ادى دى مى مارىن نفل كى ب بجب ادى دى دى مارى الك

﴿ زازی دونے ﴿ مناقب ٌ بِس ایسے ککنے کی حرمت پراجاع نفل کی ہے جوآگات ہوسینتی ، جیسے گؤوہ غیرہ کے مساختہ کا یاجائے۔ غذا چمبرد

له بهای بدیاد دکھناچا جیئے کہ ، صاحب ، "بانا رضائی۔ سے بر بات اس زمانے میں آب ہے ، سیسے جب الم اپنے عودج و شباب پر تھا اور دنیا کا آگر تھے ہلاں کے ذریکی تھا، بورے عالم میں ، امسال م کا سکر چانا تھا، نود مسابؤں کی اخداتی حالم سلان آدی بہتر تھی ، ان کی زندگیوں میں اسلام کی ' ۔ چاری دساری تھی ، حق کدا کید عام سلان آدی مجمع دینی مساقل سے واقف ہوتا تھا اور نویب جانا تھنا کھ طرف کی چیزہے ، در حوام کیا ہے ۔ مہد سے لحد مک قرآن وصریت کے ملوم اس کے کانوں میں بڑتے دہتے تھے ، اسی وج سے ان دوکوں کا کسی چیز کو اچنا یا جراسم کھنا بھی کانی خیال کیا گیا ہے ۔

اب ہاک زواند میں سمان زوال ولیتی کاشکار ہو چکے ہیں، سرطرت کفروالحادکاد ورود ہا موجودہ مادی تہذیب انسان کی نطرت لیم کومنے کرکے دکھ دیاہے، اس برطرہ برکر عام مسلمانوں بریقرآن وحدیث اور دینی ساتس ہے بہل والاعلمی بھی عام ہے، الحواز خیال ، ہوارسی اور شہوا مین بجیر بجیر کے دانو واع میں جگر ہو ہے ہیں، جبح سے شام کرار پڑلوا ہیلی ویز ن فیمیں اور شہب دیکارڈ ان کے ذہنوں کومغلوج وسموم کرتے استے ہیں، برزاایہ الات توسیقی کے صن وقتے کا معیار محف ان کا اجتما یا راسم ہے الرکر بھی قرار نہیں دیا جاسکت (حالی گانے) کے بارے یں اختلات ہے ہمشار مین نے اس بارسے ہیں کو گا تقسیرے (الم ابوضیفہ یا ماجین سے نقل نہیں کی ہے ۔ لبتہ بنایہ اورو نہیہ ، یں ہے کہ ابو ولعب کے نے گانا گا ناتمام اسمائی شرفیتوں میں جوام رہاہے، چاہیے۔ ٹر ایادات ، ہیں الام محد نے ایک شلائیس متحد نے ایک شلائیس متحد نے ایک شلائیس متحف کے بات میں انکھا ہے جوکسی ایسی چیزی دھیت کرے جو ہمارے اورا بل کتاب ودنوں کے نز دیک گناہ اور معصبت ہو، (مجرالم محمد نے الدوا بل کتاب ودنوں کے نز دیک گناہ اور معصبت ہو، (مجرالم محمد نے الدوا بل کتاب ودنوں کے نز دیک گناہ اور معصبت ہو، (مجرالم محمد فیر الدوا بنی میں اس میں دھیت کو میں اور چیزوں کی شالیں ذکر کی ہیں) اور اپنی میں اس میں محمد فیرت کو بھی فرکر کیا ہے ہوگی کا نے والے مرد یا جورت کے لئے گی جائے گا کھنوں وہ ہے کہ دھیت کنندہ جمی خورت ہو الزام ام محمد شدکی اس عبلا کی دجہ سے نود فرم ہے میان نام بھی تھی ہوگیا "

#### (البحرالرائق ص ٩٦ ج ٢)

علَّامَدرَ عَلَى و مَن فَى خِيرِيد ، كَى كَاب الحَلَّامِيْرُ والأستحسان ، بن اس بات برطوبل بحث كرف ك بعدر سماع وغناء كى مطلقانفى درست نهي ، بكه طلال وحسرام كى واصع طور مرتنقيع كرنا ي سيع ، مكف بن :

معارادر ابعین میں بہت لوگوں نے سماع کوجائز کہاہے، علاّ مسر اردردی رہ ملکھتے ہیں: الس علم کا گانے کے بارس میں افتلات ہے، ایک جاعت آسے جائز قرار دیتی ہے ادر دوسری جاعت ناجائز، الم الد صنیع رد الم مالک ادرام شافی رہ سے منوں اصح قول کے مطابق یہ کمروہ (نخریمی ) ہے "صاحب تشعیف الامسسماع فی اِحکام انسماع" انکھتے ہیں :

#### " الممالومني في في كان كارب س كو في عسيري نفي منول أين

ملاده ازی الم الوسنیفردی یا مقدیمی مشهود کایک مزبر بکسی بای مرجه با تقدیمی مشهود کایک مزبر بکسی بای مرجه با تقدیمی مشهود کایک مزبر بکسی بای مرجه با تقدیمی کار کار کار است می این الی لیلی ب جومشهور فاحتی بهی بیسب مل گئید.
مید دونو و بزرگ سامق سامند جلته این ، آگے ای دونو و کاکذر السی عورتوں کے باس سے بواج کا فاکادی محقیں ، اورا معبس دیکھتے ہی ف موش موکش ، الم الجوشیق فی سام الم الم بیشتی ، الم الم بیشتی کے این مورتوں سے ارت دفر ایا ، احسنان ، دتم نے اجھاکیا ، محقول دورج الله کی دونوں کے کہ دونوں بررگ الگ ہوگئی .

کچھ دنوں بعد قاصی ابن ابی لیلی دمکے پیس ایک ایب مقدم آیا جس میں امام اوضیّقْر کی شہاوت کی مزودت تھی چنا کچٹرا مام صاحب کو بلوا یا گیا ماہ مصاحب آ سے اور گوا چھا ( بقیر انگیصفی میر ) البسرآب ك بعن امعاب نے آپ ك قول ولا يعظم دليمة دفيها دهو "ك مفهوم سے مانعت كا مكم كالا ہے "، ولا يعظم دير لكھتے ہو :

الم الوضيفرد فرايا ديس في ال سعيم كم المقاء ال وقت جب وه كادي مقدى الم الوضيفرد في فرايا ديس في النصيم كم المح مقيس ياس وقت جب وه خاموش مح كمي تقيس؟ "قاضى ما حب في كهاس وقت جب و: فه موش بوچ تقيق المهما ويفي فريا ديس في التاكد احدث بالسكوت " (تم في خاموش بوكرا و را المنظام برص و المنظام برص و الاشباء والمنظام برص و المنظام برص و الاشباء والمنظام برص و المنظام و المنظام

اس قصسے جہاں یمطوم ہواکرا ام ابوضیفرہ کانے بلیط کونا جائز مجھتے تھے ، وہیں میری علوم ہولکرا ام ابن ابی لیا بھی گانے بجائے کولام اور گنا ، مجھتے تھے اور کسی الیے شخص کی شہادت قبول نہیں کرتے تھے ، جو کا اگانا تو کھا اسکی جاست ہی کرتا ہو۔ سلت الیے ولیم میں مشرکت ندکی جائے جس میں ابوم و رہا ہو۔

شه فأوى خيريه ج٠٠ م٥٠٠٠.

علامہ دیلی دونے اسس سے کچھ پہلے ہی یہ استقداء بھی نقل کیا ہے کہ: دشق سے سوال آیا ہے کہ آیا دقص دسسلط کے بارے میں فعہاء نے کہس الیسی بحث کی ہے ، حسب سے ان کی رخصت معلوم ہوتی ہے : میم اس کا جا ب دیتے ہوئے کی تھے ہیں:

مَّنَا ٱرْحَانِيہ " بِينَهِي " فصابِ الاحتسابِ " سے اسی قسم کا ایک فوی نقل کیاگیاہے احبی عارت یہ ہے کہ کیاسان کے وقت رقص جاز ج عاب النيس ، ذخره من كريكناه كروب ، ادر جن مشاتخ مصالياكرامنول ب، دورهينت اس معالم مي معذور مقع ادران کی بروکات دسکنات بانکل ایسے بی فرافتیاری تقین، جيد ارسي كمرين كي بوتي بن ، حيوان - ين بي ما ما اور بينوا معنات کے لئے بروکات بھی مناسب نہیں ،اس لئے کرادل توبہ لہو عصشابيت ركهتي بن، دورب خودان كروقارك فلا نيس. أكريه ليجها بات كم أيال ك لل ساع سى ماترب يانبين ، فوص ے کرسٹ ماع اگر قرآن یا نصیحت کا ہو تو مزمرت جا تر بلکرمسنی ہے ا ادراگرسماع كاف كا بوقومسدام ب،اس نے كركا نا كاف اور تسنة كرمت يرملا وكالجاعب وادرووكس ين فاحص تشردين -ادرمن بعض مشارع صوفياء في است جار كبياب، توده معى هرف ان الوَّوَل كَسَلَة جِولَفْسَاني خَوَامِشَات سے دور بول اور تقوّی ور بربرزگاری سے مزین ہوں ،ادرسماع کے ایسے بی محاج ہوں جسے مرافین دوا کامخناج ہو تاہے، معران کے لئے معی کھی جوٹ نہیں له ساع سع مراديها معن سناسيد، توالى مفريس .

ہے بلکتھ سالا من :

🕦 كونى امرد (كي دليش لواكم) موتودز جو.

تام ماعزین نیک ، صابح اورمتی ہوں کوئی بھی فاسن یا دنیادار نہ ہو ، اور یہ محفل کسیاح پس کوئی توریث موج دہو۔

و قوال منه من ادراس كامنف رصور ل أجرت يا صلي مايد

ا وكركمان ين إلناكر كمدان المقيد بوت بول.

والعظيمال ك كوس د بول .

ریاکاری اورد کھا دے کے لئے وحب رکا اظہار نرکریں چکیے بعض صوفیاء کا قول ہے کر رہا کا رک کے لئے وجد کرنا استے استے سال فیسبت کرنے سے بھی زیادہ زُل ہے ۔

حاصل یہ ہے کہ ہارے ذبائے پی سماع کی اِسکل ہی اجازت نہیں، کمیو بی محضرت مینید بغر دادی دونے تو اپنے ذبائے ہی میں (ان مشدا تعلیم کے ختم ہوجائے کی وصبہ سے سماع سسے قرب کم لی تھی ہے جواب ہیں اس نثوی کونقل کرنے کے بعد اسٹے نکھتے ہیں :

 کرداری دحب سے محب نے بی جاسی ، المخذاب جس شخص کے ول میں محبت اللی کامِذب ہواور قلب نورِمع فت سے مکم گار ہا ہوؤہ میں محبت قدمی کرنا در اس کے لئے ماندت برعمل کرنا در اس چرب دکتا حب سے شریعت سنے منع کیا ہے زیادہ سلاتی اور تقوالی کی بات ہے ۔ "وائٹراعلم "

(فتادى خيريه : ج ٢ ص ١٤٩)

• فتاؤى خيوبيد "كان عيارتول كاخلاصب بي كلاكد ،

) مدوسردں کے لئے گا ماگا اور کانے کے پیٹے کو اپنا ، گناہ کبیرہ اور حزام ہے ا جاہے گانے کے مسائفہ موسیقی بھی ہو یا نہیں۔

بعفی صوفیاء سے بوسسماع اور و تو نایت ہے ، وہ اس سلوس لرزی کے مریف کے مریف کی طبیع معذور تھے ، جس پر کوئی ملامت نہیں کی جاسکتی ، یاان کے اس فعل کی فوجیت حالت اضطرر کی سی تھی ، کداس میں " مداوی بالمحرم ، ابعی حرام دوا سے علاج میں جائز ہے ۔

و بوصوفیاستماع وغنامیں توسع سے کام لیتے ہیں، وہ مطلقاً جارکے قاتل نہیں ہیں، کہ مذکورہ کی کاشرطوں سے استمام کولازم قرار دینتے ہیں ۔

و ہمادے زمانے میں سماع کی قط گاا جازت نہیں ، کمونک ان مشرا تھا کا کوئی کماظ نہیں رکھا جا آ ۔ کیھر ذوا سوچے کہ موجودہ زمانہ میں سماع کی رخصت کم طسیح دی جاسکتی ہے ، جب کرسیٹرالطا تقت چھڑت جنید بعدا دی دھنے اسینے ہی زمانے میں سم ساسے اس لئے لؤب کر لی تھی کہ ان مفراک کا اتبام نہیں ہوتا تھا ۔ فاڈی ھندیں کے مؤلفین سکھتے ہیں :

"فقياء كي درميان فناومحبرد زخاني كاف كي حكم من اخلاف،

بعن کہتے میں کربر علی الاطلاق حوام ہے ،اور اُسے فصد است منا گناہ اور مصبت ہے ، میں رائے کیشنے الاسلام کی ہے ، اور اگر بلافقداس کی اواز کان میں بڑمائے تو گئاہ نہیں ۔

بعق دوسے معزان کہتے ہیں کہ اگر قامنے درست کرنے اور استحار یں دوانی پداکر نے کے لئے ایس کا لیاجائے تو کوئی حرج نہیں، بعض کہتے ہیں کہ اگر تنہا ہوا ور دفع وصشت کے لئے گائے تو اسکی اجاز ہے، بستہ طبیکہ گانا بطر پلتی ہونہ ہو بشمس الائمسے رضی کامیلاں ہی اسی طرف ہے۔

يبي مولفين آسكم مراها أوى سى عيارت نقل كرت بىكى د. « حِس سماع، فوالى اوررفض مين بعارے زانے محے نام نهب د صوفيا ء مبتلا بی ، قطعی مام ہے ، اسکی طرت قصد کرے جانا اور و ماں بیشنا جائز تهس- درحقیفت اس خودساخهٔ سماع میں اورغناء دمزامیرس دح حامين، كوتى فن نهي ،لكن يصوفياءاس ساع حرام كو حلال كميت بسادرا يغمشا تخ ك افعال ساستدلال كرتي س تبرے نزدیک توی بات برے کہ انکے مشاتخ نے ایس انہیں كياب، جسيابيكرت بس، ملك ان كي زماندس معاملر كي دون تقاكر كيي كوتى شخص كوتى شعريره دنيا ،حس كامصمون ان كى حالت كيموافي بونا، توان كاول نرم روا الدروهب قابوس بوجات اورداقعسريب كرحس شخص كادل زم موادراس بررفت جلدى طارى بوجانى مورجي وه كوتى اليسى بات من ليدًا ، واسكى مالت كعموافق بوتى ب ، تواكثر اُسی عقل بیشتی طاری بوجاتی اوروہ بے ساختر کھڑے بوکرایسی رکات کراہے جواس کے ختیا

یس بہیں ہوتیں ۔ اور اس صورت میں جنداں بعید تہیں کر کچر رفصدت ہوا ور ان سے موافرہ نہور

ہندا اکا مشائخ کی نسبت یہ برگمانی طیک نہیں ،کہ وہ بھی الیہ ہیں افعال کرتے بھی مشائخ کی نسبت یہ برگمانی طیک نہیں ،کہ وہ بھی الیہ دی افعال کرتے بھی ، اور بزرگوں دحسرام اور دین و متر لعین سے انتہائی نا وانقف ہیں ، اور بزرگوں کے افعال اور مان کی حقیقت سمجھے لبنے ان سے استدلال کرتے ہیں ۔ استدلال کرتے ہیں ۔ استدلال کرتے ہیں کہ ؛

ا مام ابولیسعن سے پوچیا گیا گر کوئی عورت کا ح کے علاوہ کسی اور موقع پر گناہ و فسن سے بچتے ہوئے دف بجلے، مثلاً بہی کہ اپنے بچ کو بہلانے اور خاموش کرنے کے لئے بجائے توکیا بریمی آپ کے نزدیک مکوہ ہے ؟ آپ نے جواب دیا " میں آسے مکوہ نہیں سمجنا ، باں ایسے دف کو کروہ سمجت ہوں جومحن لہودلدی کے لئے کانے کے واسط بجایا جائے ہے

ا نرس فزانة المفتين ،، عديد برئينقل كرنے بن كر :
عيد كودن دف بحانے بن كوئى مضائف نہيں يله

مله پر نہ تھو لئے گاکہ یہ بات ان حفزات کے باہے ہیں کہی جا رہی ہے ، جن کے دل عشق و محبت کے جذ بات سے لیر برزیں ، اوران کے قلب میں خوا کے لگا ڈ اور محبت کا الاؤ جل رہا ہے۔ اوراس میں کچھ کشد بہر ہیں ، کرعشن خواہ حقیقی ہو یا ہی زی بچھ کو کھی موم کردنیا ہے ، اپھے اچھے مقلاء جب اس مرض میں بہتدا ہوجائے ہیں تو ان ہر لیک معدد وری کی سی کیفیت طوی ہوجاتی ہے جس ہرا محام کا دار و مزار مہیں رکھاجا سکتا ۔

سله فناوی عالمگری چه ه ص ۲۸۸ .

صاحب "مجوعت الحفيد " تنطيع من ا

"افنیار اس ہے کہ" ذمیوں کو بے حیائی اور بدکاری ، سود ماج تا سے اور کا نے کہ اور الفیس ہراس ام و العب سے منع کی اور الفیس ہراس ام و والعب سے منع کی اور کا اور الفیس ہراس ام کا اور الفیس ہراس الم کی اور وجیزی تا کا کیا جات کے دین میں حسوام ہو ، اس سے کر مرکور وجیزی تا کی الم میں اور الفاق میں اور الفاق میں بڑا گئا ہم میں جاتی ہیں ۔

ادر اس شخص کی شهرادت بنول بنیں کی جائے گی جودگوں کے دسطے کا یک ام ہو، اس لئے کہ بیر فتق ہے۔

د محوست کی در سال ۱۹۴۰) د محوست کی کامید می ۱۹۴۷)

و نصاب الاعتساب، میں زمسجدس منبر پر غناً ومزامبرکے ذریعہ وعظو نصیحت کرنے کی می نعت منتصف کے بعد ہاکھاسے کہ :

مُرْمِب صَنْفَى كروايات اورمش تَحْ صَفْيه كے اقرال كا فلام عَلَاصِيَّة صَفْيه كے اقرال كا فلام علام علام علام ا

اسبات برانفان ہے کہ جواکات موسیقی کلنے کے بغیر کھی کیا ہے ۔ وہ کہ اس بین اسی حرمت بیں وہ دف بھی داخل ہے ، جس میں میں اسی حرمت بیں وہ دف بھی داخل ہے ، جس میں اسی خود دالمخار ، اللہ وردالمخار ،

اسبارے میں اختلاف ہے کہ آیا نکاح جیسے مواقع پر د ف اور نیس

له نيز ديكهة " الاختيار "ج م ص ١٢١ -

وغيره بجانا جاتزے ياسي ـ اس بات ير اتفاق ب كداكران يوسشرالكاكا لحاظ در كا ملت جو " خَنَا وَى خيريه "كَ وَالرسي كُذرجي بِن ' تودوسردن كولطت اندوز كرنے كے لية كاناكانا فطعًا ترام ب، چائے كان الات موسيقى كے لغربى كون مزيو الران جوات المراكم إورا فيداخيال ركهامات تنبعي والسالفات (۵) اس بات يرالفاق بي كراية القراكا الان بدو شرالط كرا كم كالم الديد لا : كانا محتى ليود لوب كي لي مذبو مكركوتي معتديه مفقد يميش نظر بو منلات نائي ب وحشت دوركنا، أونط مرياع ليقصري وانى كرنا، إو عِرقَ معنى نا. ساونت قطع كزيا يكي كوسلانا وغيره .

ب: گان ينشه ورمنينون كاطسيج أور فواميروسيقى كافي ل ركھتے جوت ند

ب ؛ اشعار كيم مفهون بين كوتى مروه باحسارم بات منهو، مثلاكسي كيفيب يا المستنزاءياكسي زنده جاني بهجياتي تورت باامرد كيرك نقائشهيب.

ى : كانى عادت مر بنالى جائ ، بلكمي كبدار كالياجات، اور خيال ركهاجائة كراسكى وحبس كوتى امرواحب ترك دبوم بأنسى كناه مي ابتساء ىزىموھلىڭ ،

ر إكشيخ الاسلام كا اختلاف كرذة س فنا بي كونا جا تزركيته باس ، نوعلامسه ابن هام جرى تحقيق كم مطابق مراده صورت بي جب كراشعار كامفموكسى كروه يا ناجا زبات يمشننل بو اوريه بات خود سيح الاسلام كے كلام سے

الى بىي مذكور ، جارمشرطول مىس كوتى شرط دياتى جلت كواس وقت بيف لف مجى كاف في كي جواز مين اختلاف ب

# فقت فعي

ملاتے شافعیہ کادس بات پراتفاق ہے کراجنبی ورت بالمردسے گاناسنا ا خواہ دسیق کے بغیر ہی کیوں نہ ہو، قطعًا حام ہے ، بینا کچر شیخ این حمب رکی رم ہو شافعی مکر نب فکر کے عالم بین ، کھٹ الرعاع ،، میں کھتے ہیں :

اکسی آزاد عورت یا اجنبی باندی کاک ناف ندا ، ان نوگوں کے بلغول بہار کا کا ناف ندا ، ان نوگوں کے بلغول بہار کا کی سے مواد کا کھی پردہ ہے ۔ فواہ فتر کا اندلیشہ ہو یا نامو ۔

ردوف في المورد والمروقي المراسي المراس المر

امام اذرعی رصمز میر دضاحت اور تفصیل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کر اللہ ہوت فرماتے ہیں کر اللہ میں ہوتے فرماتے ہیں کہ ا کرا جنبی فورٹ یا امردسے کا ۱۱مشنا کسی صورت میں بھی جا تز نہیں ا نواه مغنی یا مغنــــهمل فتنه مهور یابنهی میمونکه گربیمحل فته مدیمی ہوں دنب بھی عرف گاناٹ نن ہی باطن کو گندہ کم ہتے ، درسفلی حذات امبحار نے کے لئے کافی ہے جا الخید، سامین کے داوں میں معنی یا معنیے کے سے دسبی البقن دوسرے نوگوں کے لئے برے جذیات ببدا ہوہ بیں گئے۔

اسی بیجان، نیگزی اورفتست خیزی سے بچاؤ کے لیے گاتا شنناحسوام كياكياسيء اوريرحرست انئ واضح سي كركوتي جي الفا يستخف است أنكارتهن كريك كار

البندجن هزامت كى دات سے كرورت كى آواز كاير ده نهيں، اورسي زباده صحيسح بدءان كفرديك عورتون كالكانات على العوم حرام نه بوگا بگه اس وقت حرام بوگا حبیب که اس سیفتر کا اندلیشہ ہو۔

ا مام اذرعی رہ کہنے ہیں کہ ان حصرات کے نز دیک بھی صلت اسی دننت ہے جیٹر اس طسیع بنا بزاکر مذکا یا جلتے ،حب طسیع کا عام را ج سے اور باسموم بیٹنیر ورگانے والیاں گاتی ہیں بنامخے ارگر يشيرولاندا ندرس اورفن فواعدكالحاظ ركارامات تويحام بيركبو كداس صورت مين حرف أوازسي نبس موتى بكداس كمساخط الدرببت مى جيري مهى زائد برجاني بين . تواكر جيسراً واز كايرده منهو

ك محل فتذ بوف كامطلب يدب كمفئ بامغنيرس دجال او يعرا ورسنم لحاظ من المسا مون كانبس وكيك أنسان كي ول بس بُرس خيالات بيدا بوسفه الكين اوراً م محصفا يعذ باست بمُعْرَك أتمس سن مثلاً تقسع ادر بادت الكف كالحضوص طرز ادردهن، مبنك مي زيروم، (بقيرا تكل صغوري)

بچرمهی می که جاسته گاکه اس فنم کے گانے سنن جائز نہیں کیؤ کھات وحرمت کا خلاف حرف اس فطری اورسادہ گانے کے بالے میں ہے ، جس میں بیرزا مُدلنو بات نہوں .

ا ماذری اسف امام فرطبی روسے نقل کیا ہے کہ جو لوگ گانا سُنے
کوجا ترکیتے ہیں دوہ بھی کھی چیوٹ بہیں دینے بلکہ ان کی اکثریت
اس بات کی قائل ہے کہ اجنبی تور نوں سے گانا سننا حمام ہے خواہ
سننے والے مرد ہوں یا عور نیں نرعرف یہ بلکہ اجنبی قورت سے نشران
سناجاتے یا استعار ، حوام ہونے میں دو نوں برابر ہیں کیونکر اسکی
مناجاتے یا استعار ، حوام ہونے میں دو نوں برابر ہیں کیونکر اسکی
اواز سے دل میں ہیجان اور شہوت بہیدا ہونے ، و رفقت میں برٹے نے
کا خدست ہے ہے۔

#### (كف الرعاع بفامتر الروابرج اص ٢٠٠٢)

دگرشنسے بیوست ادائیگی میں حسن ولعافت، دیکھٹی کے لئے آواز میں لوٹ اور زمی اور بھر سیسے بڑھ کر گوسلوں کی طبیح مٹرک بیٹر کاف دیر کات وسٹنات ۔

سك حقيقت يربي كفتشنافى يرصيح نزول يهيد رينا بخدام شافى رم الشّر علبه خدايد شخص كوفاسق اور د توت قرار دبه بروابي با ندى كاگانا دوسرت دوگور كوستوا كه ، حافظ ابن قيم رح الشّعة علير لكهنته بين :

"اماسماعهمن الامرأة الاجنبية اوالامردفين اعظم المحرمات واشدها في اداللدين قال الشافعي وحالته وصلا المجادية اذا جمع الناس اسماعها فهوسفيه ترد شهادته" واغلط القول فيه وقال "وهوديا ثة فمن فعل ذلا كان ديوثا " (اغائة اللهفان ج اص ٢٢٩)

(بقيده انگلصغيمايي)

على وشا فغير كا آلفا في م كرج فناكسى واوب كى ترك كاسبب في المسب كالمبار من المروم جيز مل جلت ، وه حرام ب - ما تعدوم كالمبار و احساء العدوم كالمبار و احساء العدوم المبار كالمبار و احساء العدوم المبار المبار و احساء العدوم المبار المبار و احساء العدوم المبار و احساء العدوم المبار و المبار المبار و ال

شوافع کااس بات بریمی انفاق کے کرصاف تقریب ملفنا مین برشنمل است ارکونو بش العالی اور من صوت کے ساتھ بڑھنا جا ترہے ۔ بشر طبکہ بیشہور کو تیس کے طبح است اور مذہبی اکواڈ کے آنار چڑھاؤ ، آئیگ کے ذہر وہم ، اور موسینی کے فئی فواعد کا بقصدوا خیبار ابنام کیا جائے ۔ یہی ان احاد بیث کاممل ہے جن سے گانے کی باحث معلوم ہوتی ہے اور جن میں صفور سلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ عیبی اجیبن سے گانا سنتا آنا بت موان اللہ علیہ اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ عیبن سے گانا سنتا آنا بت مون اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ عیبن سے گانا سنتا آنا بت مون اللہ علیہ وسلم اور عالیہ والرحاع ی

شْانی علماء کے نزدیک یہ بات بھی متفق علیہے کہ تواکلت کاسنے کہ لیخر سجی کیف ڈوسٹی ہیدا کریں ،اورجھس بالعوم بہشید ورکویٹے ہی ہستنعال کرتے ہوں ، ان کا استعال حرام ہے۔ (۱ حیاہ عدوم المدّین)

ان کے علاوہ لفتیصور توں میں ان کا باہمی اختلاف ہے ۔ امام غزالی رہ بھ فغر ست نعبہ کے ممتاز عالم میں ، اپنی کاآیہ ، احیاء علوم الدین ، بس گلف کے بجاتے نودمباح ، وف پر طویل کلام کرنے کے بعد تکھتے ہیں کہ :

(گذشت ہی سنہ) رہا اجنی مورت یا امرد سے گانا سننا، سود و بڑے بڑے محام کاموں میں سے ہے ادار دین کو بھاڑنے میں ستے بڑھ کرہے ، امام شافی کا قول ہے کہ اندی کا مالک جیب لوگوں کواپنی باندی کا گانا سنوانے کے سئ جمع کے وہ بے وقوت ہے ادراسکی شہادت ردکر دی جائیگی ایکھر آبچا اس سے بھی زیادہ سخت تول یہ ہے کہ عیر مرد کواپنی باندی کا گانا سنوانا ہے فیرتی ہے، ادر جواب کرے دہ دیتوت ہے ہ و اگر آب پوجپس کرسساس دفن کمجی حرام بھی ہوتے ہیں ، توبس وفن کردں گاکہ باں پاپخ فوارضات کی بناء پر بیحسسرام ہوجاتے ہیں ۔

یں ہوہ ہے ہیں وارتفاعی بار پر یہ سوم ہو ہونے ہیں ۔

ہو س مصنون کام میں کوئی عارض ہو س الرفنا میں کوئی عارض

ہو س مصنون کام میں کوئی عارض ہو س سامع میں

کوئی عارض ہو بایں طور کہ اسکی نیت ٹھیک نہو یا وہ سام علی عاد ا بنالے (۵) محفل سامع میں کوئی عام آدی موجود ہو ران پائیوں

عوارض کا تفصیلی بیان یہ ہے کہ ،

عادهن اول بھے والی ایسی مورت ہوجے دیکھنا طلال نہیں اورس کا گانا سننے سے فننز کا فرشیم ہو ، یا گانے والا المد بے رش لا کا ہوجس سے فننز کا خوف ہو۔ ان دو نوں سے گانا سننا حرام ہے ، اس سنے کہ یہاں بدکا ری (فقت ہیں جی بسلا ہوجانے کا ڈر ہے ، اس سنے کہ یہاں بدکا ری (فقت ہیں جی اگر کورت ایسی ہو کہ ہے ۔ لیکن اس و مت کاسب گانا نہیں بلکر اگر کورت ایسی ہو کہ اسکی او رئے سادہ اور مام گفتگو میں می فقت می فوف ہو نو اس سے بات جیت کرنا ، یا قرآن کریم کی تلاون سننامجی جا رئین الله کی خارجہ جب کا سے جب کا میں گانے ہیں فننہ نے کو کو کا ہے جب کا سے جب کا سے جب کا سے جب کا سے جب کا ہے جب کا سے جب کا سے جب کا سے جب کا ہے جب کا سے جب کا سے جب کا سے جب کا سے جب کا ہے جب کا سے جب کا سے جب کا ہے جب کا ہو کہ ہے جب کا ہے جب کی ہے جب کا ہے جب کے ہے ہو کہ ہے جب کا ہے جب کی ہے کہ ہے کہ ہے جب کا ہے جب کے ہے کہ ہے جب کی ہے کہ ہے کہ

عالص دوه : جن آلات بوسیقی کو عام طور پر زسنے اور کرنسرا بی استعال کرتے ہیں ، لینی بانسریاں ، سندار ، ڈھول ان کا استعال حسوام ہے ، ان کے علاوہ بقیہ آلات نٹر لعیت کے عام منابط۔ \* استیاء میں اصل اباصت ہے ، کے تحت مباح ہیں جیبے دف اگر حیب کھنگھرو والا ہو ، طبل ، شنا ہین ورقعینب و مخیرہ ۔

عادهن سوعر: اشهركممنون سيكون فراني و، شلافتركي يا بحوبود بالتداوراس كررسول حلى انترىل بيرسلم ياصحاب كمام ينولن السعليم اجعين يركوتي تنمت بالدهي كمئي موء باصحاب كرام وكي بحرك ممنی ہو،جساکہ رافعنی کیاکرئے ہیں۔ ایسے اشعار کامسنت حام ب، تواه وسن الحاني سيريط جائن ياساد كي سي بكرانبس سنة والابعى قاتل كام أواسمها جاست كأراس كلسمج وه اشدارسننا معى جائز بنيس بن بس كسي متعين ورت كي نفر لفيك كي كني بور عارض بحدادهر: سنن دل يرشبوت غالب رسنى بوروه عنفوان مثنسباب كم مرز ورعهب رمين بوه جنسئ عزودت إمسس کے دوسرے نم ممطالبات اورصفات پرغالب ہو،السے تخص کے لئے کا نامسننا حرام ہے ، فواہ اس کے دل مرکسی معیق عضوں کی حبت فالب ہو یا نہ ہو اکو کہ برصورت ہوا تی کے برا شویہ انے یں حب وہ زاعت ورخسسار آور فراق و وصال کے تذکر سے سنے كا ،اسكى شهوت بحيرًك أشقى كى ، وه ان الفاظ كوكسي حيّن صورت برجسیال کرے گا، بیمورت شیطان اس کے ذہن اس ڈا ہے کا داس اسے وہ کا ناسنے کوذم ی عیاشی کا ذراید سنانے كا ) اوريدير شيطاني سشكركى مددكاربن جات كى (انسوس، ا ب اکثر دل السیم بین جن پرشیطانی مشکر فنحیاب ہو یکے ہیں الور کے اپنی کادوردورہ سے .

عادمن بینجسم: سنن والاایک مام آدی ہو، بس پر زنوخرا کی مجسّت غالب ہوکرمسساع، س کوا بھامعلوم ہو، اور نرسی شہوت سے مغلوب ہوکہ سماع اس کے لئے حوام ہو۔ ایسے شخص کے بق میں سماع کی وہی ہے تندیت ہے جود و سری عام لڈنوں کی ۔ البینہ اگر السین شخص سماع کو علان و مشغلہ بنا ہے ، اور ابنا زیادہ ترقت اسی میں صابع کو علان و مشغلہ بنا ہے ، اور ابنا زیادہ ترقت کا بل بنیں ما تع کرنے گئے ، نو وہ ائنا بڑا احمق ہے کہ اسکی گوا ہی جمی فا بن فندل بنیں ، اس سے کہ کسی ہو پر موافلہت کرنا گناہ ہے ، اور حصل میں منا باندہ منا میں منا دیتی ہے ، بعض مباحات پر اصرار اور پا بندی نفیس صغیرہ بنا دیتی ہے ، مشلا اکثر جیشیوں کے ہی ہے گئے رہنا ان کے کھیل تماشے کی مشلا اکثر جیشیوں کے ہی ہے کے رہنا ان کے کھیل تماشے کی مناز سے میں دیکھا ہے ۔ راگر کسے معول اللہ صلی اللہ عائز نہیں ، صلی اللہ عائز نہیں ی

(اهاء العلوم، كتاب السماع ج ع ص ٢٥٠)

سبنے الاسلام احمد بن کی بن محسمہ الحفید البروی، حبفوں نے سن اور میں بیستے الاسلام احمد بن کی بن محسمہ الحفید البروی، حبوعة الحفید کے \_\_\_\_ میں سنہادت پاتی ، اور مشہور شافعی عالم ہیں ، اپنی کنا ب مجموعة الحفید کے \_\_\_ ور العقد الب دسس ، بیس کیجھتے ہیں ،

علاء شافعہ بہر کہنے ہیں ، کرکا نا کا نا اور کا ناسننا دونوں مروہ فعل ہیں ، حرام نہیں ، لیکن فنت مرکی آباجگاہ مثلاً اجنہ مورت اور بے رسین لاکے سے گاناسننا باجماع حرام ہے ۔ اسی طسیح ان آلاتِ عَن کا استعال مجبی حرام ہے ، ہوکسٹرا بیوں کے ساتھ خاص ہیں جیسے طہلہ ، طبنور ، بال ہے ، در باب، عراقی مزمسار

### الادي تام إسع اورمختلف فسم كم مستدرك

شادی بردف بین داور فشندوغیره کے علاوہ دوسیمواقع برف بجانے کے بارے بین علماء مث فعیرا ہم مختلف رائے دکھتے ہیں، سیکن هیچ تربات یہ کہ بر مباح ہے، قواہ دف بین گفتگر و ہی کیوں نم ہوں، البند دن کے عسلادہ دومسری چنریں، جیسے وہ طبل جلبا ساہد تاہے، اور حسل کے دطراف وسیع دور وسط تنگ ہوتا ہے، حسلام ہیں ۔

علامه موصوت أكم مزيد بلحف بي كر.

ام فووی وہ فراتے ہیں کہ براح بیعنی چرواہے کی بانسری جے شبابہ مھی کہا جاتا ہے ، حوام ہے وہ الا فواد و، میں تکھاہے کہ مراح حوام نہیں - اور دیک تو ل مرہے کہ حوام ہے ، اور براح ہی کوشاہی

یه دین است اس زانهی کی اسلام کاطوطی بول ریاست اس زانهی کی اخلاقی می در کین کی اخلاقی اور دین مالت اس زانه می کار اسلام کاطوطی بول ریاستاه می اخلاقی اور دین مالت بهت ایمی کشی ال کار کار نزدگیوں بین اسلام کے طاہری اعمال المجی بی کار خور ، بے میاتی و بدکار کاور شراب نوشی اصحی ان بین عام منہیں ہوتی تھیں اسی و صب سے کانے اور آلات موسیقی سے عموال مرف و بی کو گفت قل کرنے تھے ، اور من اس کار ترک اس می کرتے تھے ، اسی کے مفتق نے اور میں اور دو مرب و آئیس شرائی انتقل کے مفتق اور جو قطعا کوام تھے ، ہولئے دور سے میں تو اس معالے میں شرائی انتقل کور خور میں ابا حت بھی تھی اور دو مرب و آئیس شرائی انتقل کرتے تھے ، اور میں دوج بر میں ابا حت بھی تھی اور دو مرب و آئیس معالے میں شرائی انتقل اور دو مرب میں تو اس معالے میں شرائی انتقل اور دو میں نو اس معالے میں شرائی سب برابر ہیں ، سب بی حوام موسیقی سے یک س قطعت اندوز ہوت ہیں ۔ فالی انتقال المشت کی ۔

سی کہاجاتہ سامنے ہے ۔ الا فوار " کے صحیح نسخ بی ہج ہائے سامنے ہے ، سے آلا فوار " کے صحیح نسخ بی ہج ہائے سامنے ہے ، فسم کے ایات زبانسریاں ہمام ہیں ، جنا پڑے " نای دن " بھی مرام ہیں ، جنا پڑے " نای دن " بھی مرام ہے ، اس سے کہ برفتاق کا شعادہ ہے ، اس طسع «السرناتی " میں مراد ہرفتم کی تعییب نہیں ، بلکہ مزار سے مراد ہرفتم کی تعییب نہیں ، بلکہ مزار مواقی اور وہ بانسر یاں مراد ہن جوست اور کے ساتھ بجاتی جاتی ہاتی ہیں ۔ اس سے کریہ فسان کے ساتھ بحاتی جاتی ہاتی ہاتی ہاتی ہیں ۔ اس سے کریہ فسان کے ساتھ فاص ہیں اس طرح «مزارناتی بھی مرام ہے ۔ وہمدوعة الحقید دص ۱۹۷)

علامها بن محبر مکی شافعی رو را کفت الرعاع "کی "شبیه تالت" "بین کفتین غناء دبلد و انکسر ، با واز ملید شعر پڑھنے کو کہا جا تا ہے ، اسی بناء برعاء شافعیہ اور مالکیر کی ایک جاعت کہنی ہے ، حن میں امام اذرعی رہ اور امام قسر طبی سی شامل ہیں (امام اذرعی نے کتاب المنوسط میں اور امام فرطبی نے شرح مسلم میں یہ تفصیل کھی ہے کہ گانا کانے اور گانا سلنے کی دونسمیں ہیں ۔

فسدواق ال ، اس میں عناءی وہ صور شی آنی ہیں ، جن کے لوگ کسی کام کے کرتے دفت یا بھی آتھاتے وفت عادی ہوتے ہیں امتصد کانے سے آن کا یہ ہو ناہے کہ نفس کو کھیے آوام ہنچے اور فرحت ونٹ طاحاصل ہو۔ جیسے کرعرب کے بدوی ایسے اور نموں کے در مدی سے ناہ کا نے والے کتھے ، ل آن کا خیال تھا کہ گانے در حدی کوسنکر اُونٹ مست ہو جانا ہے ، اور اُستے سفر کی تکان سے کلیف نہیں ہوتی ۔ ) اس طسیع عور توں کی لوریاں ہیں ، یو بچوں کے سلین

اس لئے گائی جانی بین ناکہ ان کا دل بہلے ادر وہ دوسنے دھونے سے بازر بیں والیسے ہی وہ گیت بیں ہو کسن بچیاں کھیل کو د کے وقت گائی ہیں۔

اس فسم تے کانے کا نابغب کسی شک و شید کے باتف ق جا تزیں ، بشہ طبیہ کانے والا اس بات کا خیال رکھے کہ اشعار کامفنموں فخش اور ناجا تز بالوں سے باک ہو ، مثلاً یہی کہ ان میں مثراب کی ترغیب یاکسی فورت کے مسن وجال کی نعر نعیت نہور اس قسم کے ، شعاد اگر کسی نیک کام میں معاون ہوں ، تو ان کا گانا جا تزیمی نہیں بلکہ ب افعات ستحب ہے مثلاً زمانہ جج یں سرعت سفر کے لئے عدی پڑھناا ورجہ او کے موقع پر رجز نو انی کرنا ۔

یهی دھرہہ ہے کہ جس وقت بنی کریم صلی انڈ علرہے سلم اور معا پر کرام مسجد بنوی کی تعمیر کراہے سکتے اس وقت رحمہ دیر اشغاران کی ذبان پر سکتے ۔ اسی طسیح عزوۃ احر اب کے موقع پر جب صنور مسلی انڈ علم بروسے ماہ رصحابہ کرام رصی انڈ عنہم خذی کھود نے میں سکتے ہوئے تنے آئے تنے ۔ اور بردونوں واقعات مشہور ہیں ۔ اور بردونوں واقعات مشہور ہیں ۔

اسی ایک وقع پر صنور ملی استرعلیه وسیم فانسهٔ کی عورش کو فود امرفسر آیا بھاکہ بیاہ شادی کے موقع پر بر گین گالیاکرو ۱۰ انتین اکھ انتین کے فوجیا نا دحیا کم، گین گالیاکرو ۱۰ انتین اکھ انتین کے فوجیا نا دحیا کم، بہی معاملہ الن اشعار کا بھی ہے جن سے دنیا کی بے رغبتی ادر آخرت کی مجبّت پیدام و بجونکه وه بهترین وعظام کمرے بین اوران سے بورالورا اجسرحاصل کیاجاس کمانے ر

امام نسيطبی رہ اور اذرعی رہ وعنی و نے اس بہلی قسم کے باک یں تکھا ہے کہ اس کے جوازی کو تی اختلات نہیں ، کسکی تا تمید دوسرے علی و کے افوال سے بھی ہوتی ہے ، بینا مجنب علامد ابن عبد البررہ ومغیرہ نے سکھانے کہ صدی کی اماصت اور اس کے سننے کے جوازی کسی کا اختلاف نہیں اور صری رجز سے الگ اشغار کی ایک تفل صنعت ہے ، یہ اشعار او موں کے سیجھے ہیں ہے استعار کی ایک تفل صنعت ہے ، یہ اشعار او موں کے سیجھے ہیں ہے۔

جن صرات نے اپنی کا بوں میں بدنقل کیا ہے کہ بعض اوک اس فسم کے کا نوں کے جواز کا بھی اسکار کرنے ہیں ، وہ بدنو بہت ہی کم بیں داوران کا کوئی اعتبار نہیں ، یا بھر سران کے نقل کر دہ آوال کی بہتاد بل کی جائے گئی کہ اس قسم کے گانے بھی اس وقت نا جائز میں جب کہ ان کے اشعار سے کسی نامنا سب بات کے بریا ہونے کا خدر شد ہو ۔

قسمودد هو: دوسری قسم ان گانوں کی ہے ، بہنیں گوتوں اور فن موسیقی کے ماہرین نے اضت بادکیا ہے ، کم وہ فوب بناسٹوار کراشعار گانے ہیں، عمد مسے عمدہ لہجب راور ایک سے ایک وهن ایجا وکرتے ہیں اورا لیسے ساحرا نظر لفت ہسے گاتے ہیں ، کم سامعین مستی ہیں ڈ دب جانے ہیں ، اور ان کے دل ود ماع ایسے منا نز ہونے ہیں جلیے فوب کہن اور تیز شراب یی لی ہو۔ ایسے منا نز ہونے ہیں جلیے فوب کہن اور تیز شراب یی لی ہو۔ اس قسم کے گانوں کے بادے میں علماء کا اضلات ہے ، (اوران کے دکس اقوال ہیں)

ا یرقطعی صرام ہے ، امام قرطبی فروستے ہیں کریپی فرمب الم الکرے کا ہے ، ابواسعاق کہتے ہیں کرمیں نے دام مالک سے اس فیصت کے بارے میں پوجھا ہوا ہل دیمن سر کے ہاں فنا کے سیسلے میں ڈمشہوی ہے ، تو اہموں نے جواب دیا کہ (سرمین ہیں) گانا کا اعرف فساق کی بجاسس میں ہوتا ہے دور نہ عام لوگ اُسے ناجا تر ہی تجھتے ہیں ہیں مسلک تمام اہل دیمن ہے اسے ، حرف ایک اراہیم بن سعارت فنی

امام الوصيفررة اورتهام الم كوفركاجن بي حضرت الرايم نخعى ، المام الوصيفرة اورتهام الم كوفركاجن بي حضرت الرايم نخعى ، الممشعى، حماً واورسفيان أورى ويغروشا في بي مسلكب اوروه سب اس بالسر من كيك زبان بس ،

امام شافعی رہ اور امام احمد رہ کے اس بالے میں دو تول ہیں ' ایک فول قطعی مسدام ہونے کا ہے۔

مارت محامسبی کہتے ہیں کوغنایا کل ایسے ہی حوام ہے جسے مروارہ المام را فعی رہ کی مشہور کذب "الشرع المجیر" میں دوسقالاً ایشی کناب البیوع" اوّد کما ب الغصب میں اس بارے میں، بغیر کسی تفصیل اور تقیید کے داصنے تصیر ہے ہے کہ معن حوام ہے "امام فودی رہ نے بھی" المام فودی رہ نے بھی" المام فودی رہ نے بھی" المسروض نے "، میں اسی قول کو احتیاد کیا ہے۔

لکوده بباعہے

کراس سے بحرات شفل کیاجت اوراس میں بہت ساوقت مرف کہا جات تو کیا جائے تب توحام ہے ،اوراگر مقور ای دیر اور کھی کہی سنا جات تو کوئی حرج بہیں ر

اگرننہ فالی گھریں کا یاجائے تب توحلال ہے درہ توام ہے۔
 مرت مرد کے لئے مورت کا ادر تورت کے لئے مرد کا گا ناسندا

400

ورند کروه بے ۔

ک اگرگانا سننے سے شرعی فرائق منا تئے نہ ہونے ہوں ، پاکسی مباح کے ساتھ توام کا سامعالمہ نذکرنا پڑتا ہو ، اور گالے والامرد یا حورت ، امحرم بھی نہ ہوں نیز گانا البی جگرگا یا جلتے ہو شارع عام منہ ہوان سب چڑوں کے علادہ کو تی دوسرا امر قبیح بھی ساتھ نہ ہوا فوا ترنیع کے ساتھ نہ ہوا فوا ترنیع کے درنہ نہیں ،

اگر کک و دالا انجرت کے کر ککت تو حوام ہے ، ور زنہیں ،

 اگر سنت نیکی ہور نعین برالادہ ہو کہ گانا سننے سے طاعت فعد فعد اور اگر شیت فعد اور اگر شیت فعد اور اگر شیت براتی کی ہو ( بعنی برالادہ ہو کر معصیت بر تفویت حاصل ہوگی افد بری علی گناہ بن جائے گا۔

یری علی گناہ بن جائے گا۔

رڪف الرعاع ۾ رهن ٣٠)

المام غزالي ره مكتفة بين ١٠

و المام ت نعى رحم الشية عليه في اليي شخص كي بارت مين ، جو كلف

کومستقل پیشہ بنالے، عراصت کی ہے کداسکی شہادت ر دکردی جاتھ گئ، دجریہ ہے کدگانا بجانا ایک نالہسندیدہ اور محروہ مشغلہ ہے، جو باطل سے مشابہت رکھناہے ۔

(احداء العملوع ج ٢ ص ٢٠٠)

امام تنی الدین سبکی شد، بومشهورت فعی عالم بیر، رقص و مسرود اور قوالی کی مفلوں میں مترکت کے بارے میں سوال کیا گیا، قوانہوں نے جا ب ہیں بہت عمدہ اشعار بڑھے، جو ہدیتر، طرین ہیں:

سالت عنهوفلت في اصوات سرج الهدابية سادة الساداة طلبته اوجعلية في القربات كسواه من احوالنا العادات لحضوره فاعدده في الحساب وجد فقام به بم في سكرات ماطيعا بالفي من اللذات

اعلمبان الرض دالدن الذى
فيه خلاف الائمة فبلت
لكنه لعربات قط شريعية
دالقائلون محلمقا لوابه
فمن اصطفاه لدينه متعبدا
دالعارف المشتاق ان هو هزه
لا لوم يلحقه ديجد حاليه

سنیئے اجس وجراوردف کامسشلہ آسینے مجھسے دربافت کیاہے اس بیں ہمارے متفرسین اور اکابر ائمرکے مختلف اقوال ہیں۔ مگراس پرسب کا اتفاق ہے، کہ شرلیب محربہ علی صربہا الصلوة والتقیسہ نے کبھی اس کوعبادت اور صول ثواب کا ذریعیسے نہیں قرار دیا۔

بوٹوگ اس کے جوازے فائل مقی ہیں ، دہ ہمی اُسے حصول تواب کا ذر لعبہ نہیں کہتے ، بلکہ یہ فرماتے ہیں کر حبطے ہماری اوربہت سی حالیتن ساح ہیں ایسے ہی یر مجی ہے ۔

ك نيزد يجهينُ "الأم" ٥٠ ٨ ص ٣١١

بناء علی وشخص مفل سماع کو دین عبادت مجدکراس میں ننرکی ہوگا، اسکی حالت بڑی قابل رحم ادر باعث حسرت ویکس ہے۔ ایکن اگر کوئی عارون خولوندی اور عاشق بارگا، المئی بے اختیا رعشن کے نشہ میں سرشاری کی وجرسے وجد میں آجائے۔ اوالی شخص لائق ملا نہیں، بلکہ قابل تعر لیٹ ہے ، کیونکہ وہ محبّت وعرفان کی مجیب وعزمیب لڈنزں سے بطفت اشھار ہاہے۔

له به ذین میں رہے کہ اسمی او پر علام اب جب کی جو عبارت گذری ہے اس میں ساری بحث غناء محب رو اور ایسے گانے کی تقی جس میں آلات موسیقی کا استعال در ہو اسط سے علام سے بی رو کے جو اشعار آپ لے پڑھے ہیں، ان بین عرف عوفیاء کے سامع کی بحث ہے جس میں غناء کے ساتھ دون بھی ہونا ہے۔ بہز ہو گا گرفعنسہ شافعی میں آلات موسیقی کی جو حیث سے ، اُسے مزید وضاحت سے جو لیاجات میں میں الات موسیقی کی جو حیث سے میں الدی میں الدی موسیقی کی جو حیث سے میں الدی موسیقی کی جو میں میں الدی موسیقی کی جو میں میں الدی موسیقی کی جو میں الدی موسیقی کی جو میں الدی موسیقی کی جو میں موسیقی کی جو میں کی جو میں کی بھی کی جو میں ک

١- دف بجانامو صعمسرورين جأتزيه

 ۲- ایسے آلامت موسینی کو آمستعال کا حام ہے، بوفیّاق کا شعار ہوں جیسے طنبور، پود، چنگ، ہرقسم سے سستال اور انسسریاں ، اورڈھوں وغیرہ ،

البته " مِراً ع ، مِصَدِّساب الشامِن مِي كَهِا مَا مِهِ الْبِهِ الْبِهِ الْبِهِ الْبَهِ الْمَدِّلَةُ مُدِيدًا ك موسيني ہے ، معمل لوگ اُسے علال كھتے ہيں اور لعمن حوام م بھائجنہ ملاً مداؤوي آ رومن اج ، میں مکھتے ہیں :

> د قلت : الاصلح تحربيه . حاشه اعلمد " (فهاية المحتاج ج ١٥٥ ١٨١) (فهاية المحتاج ج ١٥٥ ٢٨١) ين كها بهول كرزياده ميح يها كريك كارام ب و ف في مغيره أسكان عن المحقيق ا

ركزت ندست بوسناء

لانه مطرب بانفراده بل فيل انداكة يعاملة لجميع

المنغمات الابسيرا فحوح كسائر المزامير

اس لئے کریہ تہا ہی مطرب ہے، بکداس کے بارے س بہال مک کہاگیاہے ،کم یہ ایم محمل ترین آلہ ہے ،جسسے تقریبًا ہرفتم مے نفات بن سکتے ہیں، جا کیا۔ بیمی ایسے بی حرم ہو گا جلے تام انوع واقسام کی پانسریاں ۔

البتر وصرات يراع كى مست كے قائل ين او مجى يہ كتے ين كرماع مرت اسی وفقہ ناطلا ہے ، حب کرتہا ہوا ور نداگراکس کے ساتھ دن ہو ماغنا ہو توحدست میں کو تی شعر بنہوں مستنہ مورشا فعی عالم علام ما بن العدلاح فے اس باسے میں اپنے فناوی میں مرسی نفیس محث کی ہے ، ذبل میں ہم اسس کا زحمب نقل کرہے جس و

" ر باس سماع كا ملت وحرمت كامت لم ذوجان ليناجا سِعْ ك حب دف، مشهابه اورغنا به تينول بينيرس جمع بول تو ان كاستنا ا جائزادرحام ب، ادراس پرائے۔ مظاہب اور دومرے تمام علائے سلین کا جاعب ،ادراس اجاع کے برخلاف فول کسی الكشخص يريمي، جويزان لاتق اعتناء بوامنفول نهين م

ادرده يونعبن علائے شافعي سے اس بارے ساخلات سنفول ہے، اواسی حقیقت یہ ہے کدوہ حضرات تنب مشیاب یا تنها دف كا باحت كے قاتى بى ، (مشباب مالفناء يادف ومشبايه مع الغذء) کے جواز کے وہ بھی قاتل نہیں ) اب حیں شخص کو د قبیفتر (بقيرا تكمصفحري)

وككذمشسةس بيومسنة

ر ن ادر تور دفسکر کی عادت نہیں ، دہ اپن سطیت کی دجرسے بہتم بھ بیش ہے ، کرعایاتے شافعہ ہے کا لیے سماع کے بارے میں باہم اضلات ہے ، جس میں غذا اور ملاہی جمع ہوا حال نکے یہ بدترین و ہم ہے ، اور عقل دسٹر دیت کے عمر بریج خلاف ہے ،

پیمردوسری بات پر ہے کہ ہراف تلات لاتن اعتباء اور قابلِ احتاد مہیں ہوتا، چنا کہ بست پر ہے کہ ہراف تلات لاتن اللائش کرسے اور ان میں سے مہولت اور رخصت والے اقوال افت سیار کریے (جواس کے موات نفس اور خواہشات کے مطابق ہوں) وہ در ندلی ہے ۔

ادران کا اس ساع کے بارے میں پر کہنا کرر عبادات اور طاعات بیں سے ہے ،ایک سے دحولی ہے جو اجاع مسلمین کے صبیح نا لفٹ ہے ،اور جو کوئی بھی اجاع کی شائفت کرنا ہے اس کا مقم کا نہ ہم تم ہے۔

(اغاتة اللهفان ج اص٢٢٩)

البندارام خزالی رہ علمائے شافعبہ میں سے ابسے ہیں ، ہوبطاہر طبل کی مطلقاً ایاصت کے قائل معلوم ہونے ہیں ، مگرطسب کے بارے میں بھی جبیجے قول پرہے کہ وہ عمالاً لاقی جائز رہیں ، ا، م لودی رہ ومنھاج ، ، ہیں منصنے ہیں ،

" د مجروم مب الكوبة وهي طبل خين الوسط "

رنهاية المحتاج ج ٨ ص ٢٨٢)

اورکوبر بجانا ترام ہے، جواکیات م کاڈھول ہے، جواطراف سے وسیع

ادردسطے تنگ ہوتا ہے .

شافعی صغیرہ اس کی سشرج میں شکھتے ہیں ،

دگذرشہ سے پیونسستہ)

«ومفتضى علامه حلى ماسواها من الطبول و هسو عذلك وإن اطلق العراقيون تعرب الطبول واعتلا الاسئوى و ادعى ان السموجود لائمة السمد اهب تحرب عماسوى الدن ف من الطبول »

معتنی کے اس قول کا مقتنی یہ ہے کردو سرے تمام اقسام کے طبیل جاتز ہیں ، اور رہی بات درست بھی ہے . اگر میہ اہل عواق علی اللطاق ہرقتم کے طبیل کی حرست کے فاتل ہیں ، اور اسفوی نے بھی اسی قول پر اعتماد کیا ہے اور دعوی کیا ہے کہ تمام ائمہ خوا مہب کے مال دف سے علاوہ سرقتم کے طبیل حوام ہیں ۔

سعتیت یہ ہے کوس شخص نے فقرت فی کا بنظر خاتر مطالعہ کیا ہے دواس مقام ہر دہی بات کے کا جو حافظ ابن قیم رصنے کہی ہے کہ اماشافی منفذ میں علماتے شافعہ لیے کہ اماشافی منفذ میں علماتے شافعہ لیے کا خات ہو مصرات ہو فقت مسلک کے حال ہیں جائج در امیر کے ارسے میں عام علماء کی نسبت زیادہ سخت مسلک کے حال ہیں جائج خود ام شافی دہ سے بیر قول تواتر کے ساتھ منقول ہے:

\* خلفت بيغداد شيئا احداثته الزنادق السمون ه التعلالصدون به الشاس عن القران \*\*

(الامريالمعودة النهىعن المستكرص >١٦دع غاثة اللهفان ج1 ص ٢٢٩)

یں بغدا دمیں ایک جیزالیسی و کھے کرآیا ہوں جسے زعر نفوں نے ریجا دکیاہے ، اور اُسے تغییر کہتے ہیں ، اس کے ذرائعیسہ وہ لوگوں (بائز میکیے شخص بر)

رگذشتن بیوسند،

الوفران مجيد كى طرف متوحب موضع وكتي إس -

وران بیری حقیقت اس کے سوانچھ اور نہیں تھی کہ بعض لوگ مجلس جما کرالیے اتعاد را معاکر نے تھے ، جن سے دنیا کی محبت کم ہوتی تھی ، اور اَ خرت کی رعبت ہدا ہوتی کھی ، ان استعار کا تا ما ورحافر کھی ، ان استعار کا تمام ترهنمون نهد برستنظل ہوتا تھا ، معنی یہ استعار کا نا ، اورحافر تربی سے بعض لوگ ، بانس یا بانسری دخیرہ بجا کرمغتی کا سب مقدد ہے ، جب ایسے اشعار برسعنے کو تھی امام شافعی نے زند فقیت قرار دیا، تو تعبلا ہو اشعار سے استعشار میں موسیقے ہیں ہوں ، اور جن کے ساتھ نا جا ترقسم کی موسیقے ہیں ہو بھی ہو ، کسل سے حلال ہو سکتے ہیں ہ

## فعت سرمالکی

گذشتهٔ مباحث بس مالکی زمهب کاهبی خاصی صدیک: نذکره آجیکاید، آگ خود فغذه مالحکید کی کتابوں سے مالنکی ندم یب مزید وضاحت و شنقیم کے سیا تھ نقل کیا جانا ہے۔

المدونة المسجولي "مين جومالكي فقرى اساسى كتاب ہے، كاب الا عارف كے تحت كھاہے:

ربین نے وض کیا، کیا امام الک غناکو کروہ کہتے تھے ہ وضروایا،
ارم الک تو قرآن کک کو الحالات پڑھنے کو کروہ کہتے تھے ، آخر
ان کے نزدیک کیونکو کموہ نہوگا۔ (سی نے عرض کیا) امام الک
اس بائے میں کیا کہنے تھے ، کداگر باندی خریدیں اور مشرط میکا دیں کہ
برمغذیہ ہے ، تو کیا یہ بیع درست ہو جائیگی ، فربایا ، مجھے تو میں یاوٹر آ

که " الکدونسزالمجری شامام سحون بن سعید تنوخی کی کتاب ہے ، جس بن انھوں نے اہم الک کے بیات وجیل اورامام مالک کے شاگر در شبر عبدالرجن بن فاسم عتنی سے امام الک کے فقی قواں نفل کئے ہیں ۔ بوری کتاب سوال دجواب کی صورت ہیں ہے 'سوال کر نوالے امام سخون ہیں اور جاب دینے والے این قاسم ،

ك باب في اجارة وفائر الشعرد الغناءج ١١ ص ١٣٠٠

" المسلاونية "بى بين آگے "باب اجادة الد خاف فى العرش" بى بىرى ہے كہ :

رفرمایا امام مالک رہ دف اور با جے اشے کوستا دی بیاہ کے موقع ہم کھی، کروہ سمجھنے تھے ، میں نے نودامام مالکٹ سے اس بارے میں بوچھا مقالا انہوں نے اسکی تفیق کی تھی اوراکسے الب ندکیا تھا ۔ و آلمہ مدہ دنہ ، ہی میں کتاب المنشہ ادات کے تحت اسکھا ہے : موح کرنے والی یا گانا گانے والی تورت کے بارے میں ، میں نے امام مالک سے اس کے علادہ کچھ نہیں سنا کہ اگروہ ان کاموں میں معروف

ہوں توان کی مشہدت قبول نری جلت " مالکی ندم ب کے مشہور عالم علامت اطبی مستاب الاعتصام، میں مکھتے ہیں :

اپنی خروریات ا در حاجات کواشعاریس بیان کرنے ،اورانہیں

ك ي ١١ص ٢١ كله إب السّرادة الشّاع والمغني والمغنيروالنامحة ج ١٣ ص ٣

پوداکرنے کے سے ان اشعاد کوسفارکشی بناتے ، جیپاکہ تھڑت کعب بن ڈیٹھ نے کیا ۔

🕜 بعمن ادقات سفرجهاد بين بلندا وازسے استعار براصت ، تاكد

مَحْتُ الذين بايعوا هِحِمَّدُا على الجماد ما يقسنا ابِدُّا

اورحفورصلى الله علم في جواب مين مير، شعار بير هي تقير : الله عليه كله خبر الإخدير الآخرة

فاغفوا لانصاردا لمهاجرة

وعظونفیحن ادرحکمت سے پُرکوتی شعریا اشعار بڑھے ،اور ان کا مخاطب تو و ہے ؟ ہے کو سمجھے اور مقصد بہ ہو کہ لفیعت ماصل کمے یانٹ و بداکرے ، اور جو بات شعریس کہی گئی ہے ، س

له ہم نے محد صلی الله علی سلم سے بعیت کی ہے کہ جب تک ذیرہ رہیں گئے، جہاد کریں گئے ۔ کله اے اللہ ایک خرت سے بہنر کوئی مجلاتی نہیں ، تو بھی انصار اور مہاجر ین کی مغزت ذا۔

رعل کرنے کے لئے اپنے آپ کو نیاد کرے یا اس سے عبرت ونھیوت پیرٹے، جیے کہ صفرت عردہ سے مروی ہے ؛

آگے ملامہ شاطبی رہ نے تھڑت عمر رہ کا تفت انکھاہے ، جو پیلے گذر دیا ہے ا اس کے بعد انکھتے ہیں :

"اس قسم کے نصیحت آموز اشعار وہ تھڑات ہو پڑھتے کتے ،اس سے بیمطلب نکالنا ہرگز درست نہیں کہ دہ لوگ تنشیط طبع اور دعظ و نصیحت کے لئے صرف اشعار ہی کامسہ دالیتے تقے ،بلک وہ ہر نصیحت آموز چڑسے نصیحت لینے کے مادی تقے ،

اسی طسع اشعار پڑھولنے کے لئے دہ پہشہ ورکو توں کو نہیں بلوائے تھے ،اس لئے کہ لطعن اندوزی ان کامقصد نہتا ۔

بزان کے ہاں اس فتم کے گانے نہیں ہوتے تھے ،جس قسم کے مانے نہیں ہوتے تھے ،جس قسم کے مانے نہیں ہوتے تھے ،جس قسم کے مانے نہیں ہوتے تھے ،جس الدر سی مان کے بہت بعد سلالوں میں اس وقت آئی ہیں،جب مانوں کا اختلاط عمیوں سے ہوا۔ اور سی بات ابوالحسن قرافی رہ نے بھی (بڑی تھے یا سے بعد والوں کے لئے سند وہ فرلتے ہیں اکون سے پہلے لوگ ایسے بعد والوں کے لئے سند ہو سکتے ہیں (دین کے معاملہ میں توسیق بعد والوں کے لئے سند اور سنت رسول اللہ ہا در میں توسیق وگ آواز بنا بناکر اور فوھبور کو دونوں کا نما فار کھ کر نہیں گایا کہتے تھے ، بلاجھن فطری سادگ دھنوں کا نما فار کھ کر نہیں گایا کہتے تھے ، بلاجھن فطری سادگ کے ساتھ کر تھا کہتے ہو تھے ،ہور بھی اگر کسی کی اواز دوسرے سے زیادہ اٹر انٹی ہوتی ، تو وہ مرت اگر کسی کی اواز دوسرے میں خوال دوسرے میں فراداد معطیر تھا ، کیونکہ وہ صوات بیداتشی خوبی اور صون صوت کا خداداد معطیر تھا ، کیونکہ وہ صوات بیداتشی خوبی اور صون صوت کا خداداد معطیر تھا ، کیونکہ وہ صوات بیداتشی خوبی اور صون صوت کا خداداد معطیر تھا ، کیونکہ وہ صوات بیداتشی خوبی اور صون صوت کا خداداد معطیر تھا ، کیونکہ وہ صوات بیداتشی خوبی اور صون صوت کا خداداد معطیر تھا ، کیونکہ وہ صوات بیداتشی خوبی اور صون صوت کا خداداد معطیر تھا ، کیونکہ وہ صوات بیداتشی خوبی اور صون صور کی اور میں اور کا انتحاد کی دور سے کا خداداد معطیر تھا ، کیونکہ وہ صوات بیداتشی خوبی اور صون صور کی کی دور سند

تعنع ادربنادت بنين كرك تفيق يو

امام مالک اورفقها و مالکی افزال کاخلاصر بین کلاکم: فلاصی کلام فلاصی کلام فلاصی کالام موسیقی کے قواعد کا کا ظار کھ جائے ، توم کردہ ہے ۔

فنایس ان اشعار کاپر هناجن کامفنون طیک منهود کروه ہے اسکا فخش گوئی ،کسی کی تفنیر اینا وسلم برحسوم کاموں کی رغیت دینے والے استعاری هنا و

الات موسیقی اور مختلف قسم کے باہے استعال کرنا مگروہ ہے۔
مفصد کے تحت اشعار با واز بلند بڑھے جائیں ،اور کو بق کی کلسے بناوٹ ور
مفصد کے تحت اشعار با واز بلند بڑھے جائیں ،اور کو بق کی کلسے بناوٹ ور
مخصد کے تحت اشعار با جائے ، شلاً صدی بڑھنا ، جہا داور حمل تقیل وفرو کے
وقت ن ما دلی کے لئے اشعار بڑھنا ، بالصیحت نولیش کے لئے شغر فوائی کرا وفرو کے
لئے بہاں حزت معنقت محلفت علیہ نے بہت افتصارے کام یا ہے جس سے بات دا منع
نہیں ہوئی ہے اس لئے بہتر ہوگا کہ ایک فقر کی مزید تو فیضے فود علماتے الکی کاکما ہوں سے

مہیں ہو ی ہے، س سے بہتر ہوں مان کی سری فرید سی دوسی میں ہوت ہے۔ کردی جائے۔ نیزید اس سے بھی مفروری ہے کہ علامہ شاطبی رہ کی مذکورہ عباست سے مرت غذاء مجود کا حکم معلوم ہون الم سے معلّا مرفحد من فہرصطّاب کی بھتے ہیں :

و فال فى المتوضيح الغناءان كان بغير آلة فهو مكروه
 .... واما الغناء بغير آلة فان كانت ذات او ناد
 ( بقيراً كي صفر بر)

#### رگذرشند<del>ده</del> پوست

كالعود الطنبور فمنوع وكذلك المزمال والظاهر عند بعض العلماء الناذلك يلحن بالمحرمات وإنكان هجد اطلق في سماع العود انه مكره و فقد يرب ب بذلك التحريع ونض هجد بن الحكيم على ان سماع العود ترد به الشهادة قال وإن كان ذلك مكردها على كل حال وقد برب يد بالكراهة التوديج كما قدمناء

#### ( مواهب الحليل ج ٢ ص٥٥٥

« توجیع » س کلحا ہے کہ دخاء تجرد بینی ، بغیراً کہ موسینتی سے کان مکروہ ہے ۔ اوراگراکٹ موسینتی بھی مسائف ہو تو دیکھا جائے گاکہ اگراکہ تار والا ہے جیب عوداورطنبور تو ممنوع ہے اور میں حکم بانسری کا ہے ۔

بظاہر مانعت سے مراو معمن ملاء حرمت لینے بین اگر چرد نے سماع ہود کے بارے میں کرو م ہونا ہی کھواہے ، اور معمن اوفات کرام ت سے مراد کر بم ہوتی ہے ۔ کر بم ہوتی ہے ۔

محدب الحکیم نے اس بات کی صریح کی ہے کہ سم مع مود سے شہادت رد کردی جائے گئی ، اور بریمی مکھا ہے کا ستھالی مود مرصال بیں کروہ ہے ، اورکرا برت سے مراد بساا و فات بخریم ہی ہوتی ہے ، حبیبا کر گذر دی ا

علاستے الحیرکااس بات برانفاق ہے کرشادی بیاہ کے وقع پر دت بج نا مائز بلک نفول معض سخب ہے ، دین دمت کے ملادہ دوسرے لیے آکات دبقیرا تکے صفری

رگذشنن<u>ے پو</u>ست

موسیقی جودف سے ملتے جلتے ہوں دہ بھی جائز ہیں بانہیں اس بیں اختلاف ہے۔ ملاتمرابن رکٹ رالکی رہ لیے «مقوات میں شکھتے ہیں :

"ولا يجو زنفي نشئ من اللهوولا من آلات الملاهى ودخص فى المدف فى النكاح وفى المكبر والمزهر المزهر افوال" ( مواهب الجليل ج ٢ ص ٢) موسيقى اورا لابت وسيقى سے لطف القانا جائز نہيں ، عرف نكاح كو تع يردت كى رضت دى كئ ہے ، اور كبرا و رمز هر كے سلطين

مخلّفت اقوال بيس . ميشنخ الوصفراد فوى رمها بنى كتّاجب «الاقتناع فى احسكام السعاع» ميس <u>ككيفته ب</u>س :

وذهبت طائقة الحاباحة الدن فى العس دالعيد وقده ومرالغائب وهذ اما اوروه الغزالى فى الحدياء والقرطبي المالكي في كشف القناع لما ذكر اجاديث تقتقى المنع قال وقد جاءت احاديث تقتقى المباحة فى النكاح واوقات السرور فتستشى هذه المواضع من المنع المطلق من المنع المطلق من المنع المطلق من المنع المطلق من المناع المواضع المناع المطلق من المناع المواضع المناع المواضع المناع المواضع المناع ال

(مواهب المبليل ج ۷ ص >> علاء که ایم جامت اس طرف گئی ہے کہت دی ، بیاہ ، عید اور فازم خاتب کے موقع پر دہ نبی نامباح ہے ، اور نہی بات امام عزالی ج نے ربقید انظر صفر پر )

رگذشندے بیوسند،

اجیاہ عدلوم الدین میں اور اہام قرطبی ماہی نے کشف القناع میں اسکی ہے کشف القناع میں اسکی ہے ہوئے ہے۔ اسکا اور شکو ذکر کے جن سے ملاھی کی مانعت معلوم ہوتی ہے ۔ المب خاسم المان ہوتی ہے ۔ المب خاسم المان ہوتی ہے ۔ المب خاسم مانعی میں المان میں المان ہوتی ہے ۔ المب خاسم مانعی میں میں المان ہول گے ۔ المب خام حکم سے مستنب کی حام حکم سے مستنب کی عام حکم سے مستنب کی حال کے ۔

جس د خشکے سسا تفریکھ نگر و کھبی ہوں یا نا رہے ہوں، عالمے شاہیجہ کے نزدیک و حاتز نہیں : عدّامہ۔ حطاب کیجنتے ہیں :

"قال اصبغ فى العتيبة فى رسم النكاح من كتاب النكاح والم بال هو الدف المد ورد لي المزهر والمزهر محوده وهو محدث والفرق بينهما ان المرجر الهى وكلما كان الهى كان اعفل عن ذكر الله وكان من الباطل وقال الثيغ يوسف بن عمر الدف هو المغشى من جهة واحدة اذ المركن فيده اوتاد ولاجرس ويسمى الآن بالسندير انتهى و قال فى المدخل فى فصل الدولود ومن هب ما الكان الطار الدى فيده المراجر هرم كذلك الشابة المالك مراحر وهده المناب الشابة

ا صبغ نے معتبدة بركاب المنكاح كے ذيل بيں كھاہے كم عزبال گوں دف كوكہا جا كہتے اور كاح كے موقع برجا كرہے جيكن دين بيرا ككے صفحہ بر

(گذشندے بیوستر)

مزهر دو مربع فیم ادهول بو ناسے ، ماتر نہیں ، بلکہ کمو ہ اور بیوت ہے ، مزهر اور دف میں فرق بیہ کمز هر بهویں کانے والی بیر ہے اور بو یہ کمز هر بهویں کانے والی بیر ہے اور بوطن بہویں مبتدلا کرے وہ اسد کے ذکر سے ففلت بیدا کرتی ہے اور باطل ہے ، مبت بی بیست بوسف بن مرنے لکھا ہے کہ دف (ایک قسم کا دف سے بند ہوتا ہے اور بیاس وقت مباح ہے جسم کاس کے ساتھ تاراور گھنگھرونہ بول اسی کو اجل بند ہر کہا جا الہے ،

مدخل میں تکھاہے کہ امام مالک کا مذہب یہ ہے کہ ایسا دف جس میں گھنگھرد ہوں موام ہے ،اسی اطسیح شبا برمھی حوام ہے ۔

علاء مائکیمزهکرے مرادمز ، تع دهول بینتین اوراسی کے بارے بین ان کارند دنے ورمزا بل لغت کے نز دیک مزهمسر کے معنی عود کے ہیں، علام حطاب، کھنے ہیں :

تسبيه: المعروف في اللغة ان المزهر العود ولعار من اهل اللغة ذكر خلافه دكنب الفقها وهالفة لذ لك فانه عوانما لعينون بالدف المربع المغلوف وصرح به بجيى بن مزين المالكي .

(مواهب العلميل ج م ص ،)

نوٹ: مزهر کے مشہور معنی لغت بیں عود سے ہیں ،اوراس میں میں نے اہل لعنت کو بالکل منفق پایا ہے ،البت کتب فقریب اسس د بقید ایک صفرید )

رگذشتذ سے بیوسند)

کے معنی ذرا مخلف جیں ،اس سے کرفقب واس سے مراد مربع قسم کا ڈھول لینے جی اور اس مکنز کی نفسید کے بچی بن مزین (و مغیرہ) نے کی ہے ۔

جران نک عود کاسو، ل ہے تود ، علی تے مالکیہ بی نہیں ، تمام مکاننے نکر کے عماد کے نزدیک حرام ہے ، علام سے ، علام سے احمد بن محمد العادی الشرح العدفيات کے عامت برد کھتے ہیں ،

واعلمران العلماء اختلفوا فى العود وماجرى مهبراه من الآلات المعروفة ذوات الاوتار فالمشهور مت المذاهب الاربعة ان الصرب بدوسماعه حرام

#### (370072)

ابل علم کاعودادراسی قسم کے ایسے آلات جومشہور ومعروف ہیں اوران بیں نار گئے ہونے ہیں ، کے بارسے بیں اختلاف ہے ، انگہ ار دجہ کے نڈا ہمب بیمشہور دیبی ہے کہ ان کا بجانا یا سسننا حوام ہیں ۔

(مام قرطبی مانکی دحمالتیمترعلیه کیصتے ہیں:

فاماماابند عتدالصوفية اليوم من الادمان على سماع السغانى بالآلات المطربة من الشبابات والطادوالمعاذف والاوتاد فحرام.

> رتفنسیوفی جی ۱۰۴ ص ۵۳) د بغیبه ۱ نگلصفحدیس

(گذشنے بیوسنز)

آج کے دلعب صفی اونے جوبط راج ایک دکر ایا ہے کہ آلات مطرب مشعباب اطار، باہے اور سننار وغیرہ کے مساتف کانے مشاکرتے ہیں، صوبہ بالکل حام ہے۔

دف سے ملی جلتی ایک و وکسری جیز "کیریے جس کے بارے میں آپ علامها بن دمشد کی عبارت ایمجی پڑھ کراستے ہیں کہ اس کے جازیں علیائے ما انحیہ کا اخذاف ہے ،

معقیقت بیہ کے مطلعے المحی کام هرف اس سے جواز میں اختلات ہے بلکہ اسکی نغرلیٹ میں اختلات ہے بلکہ اسکی نغرلیٹ میں ایم مختلف میں علام۔ درد بر کھھتے ہیں :

« هوالطبل الكبير المدن ورالمغشى من الجهتين "

(المشرح الصغيرج ٢ ص٥٠٥)

و اکی بڑا دھول ہے بودونوں طرف سے بند ہوا ہے۔

علائم مادى اسك مات يمريكين إس

\* قبيل طبيل صغيرطو بيل العننق هجلد من جهدة واحدة وهوالمعروف بالدد مكّه "

و موسورون بالساريد. يه مېمې کېاگېر سے کرمایک هيوالها در لمباس دهول بو مله ، بو

ایک طرف سے چرنے کے ذرایعہ ہند ہوتا ہے ۔ اور ہر در بکر ر

کے نام سے بھی شہوںہے ۔

علام المسترد بن يوسف مبدري التي "النتاج والإكليبل " بي كلفت بين :

الكبرطبل له دجه واحد

(مواهب المبليل جهم ١٠٠٠ وبقير الكي صغربي)

رگذشنه سے پیوسنل

کبرالیے ڈھول کو کہنے ہیں جومرت ایک طرف سے بند ہوتا ہے۔ بہرمال اس تحقیق کے بعد کہ مز ہر سے مرادعالمت الکیر کے ہاں مربع فسم کا دف ہو اہے اور کبرسے سراد بڑا دف یا ڈھول ہو تا ہے ،ان کا حکم بھی جان لینا مفید ہوگا، علامہ مطالب لیکھتے ہیں :

انعتلفواعلى الكبرو المزهر على ثلثة اقو ال احده الهدا يحملان جبيعًا همل الغربال ويد خلان مدخله في جوازا ستعماله عافى العرس وهو قول ابن حبيب و الثانى انه لا يحمل واحد منهما همله ولا يبدخل معه ولا يجوز استعماله في عرس ولا عنبوه وهو قول اصبغ في سماعه .... وعليه ياتي مافى سماع سحنون من حياب جامع البيوع ان الكبر اذا بيع ينسخ بيه ويؤدب اهله لائه اذا قال ذلك في الكبر فاحرى ويؤدب اهله لائه اذا قال ذلك في الكبر فاحرى ان يقوله في المنه وله نه الهي مته والثالث يحمل ان يقوله في المن مدخله في الكبروحده دون المن همله ويد خل مدخله في الكبروحده دون المن همله ويد خل مدخله في الكبروحده دون

(مدا هب الحبليبل ج ۷ص ۷) كبراورمزهرك حكم بي علائه المكيرك تين افوال بي . كبرد دنوں غربال كے حكم بين بين ادرمث ادى بياہ كے موقع بران كاكستعال جائزہے بيراين جيب كى رائے ہے .

ان دونوں میں سے کوتی ایک جھی غربال کے حکم میں نہیں ہے ، ( بقبہ لکھ صفحہ یہ )

#### *(گذشننه سے پوس*نز)

لمسلاشادی بیاه یکسی همی موقع بران دونون کا استفال جائز نہیں، براصبغ کا قول ہے، ادر اسی کی ایٹ سے ون کی کتاب سے مھی ہونی ہے کیونکہ انھوں نے کھا ہے کہ اگر کمبر کو کو گر بیج قربیع کو نسیج کرا یاجائے کا ،اور بیج والی کی ادب کی جائے گی۔ اسبحب حون کی اے کمبر کے بارے بیں بہے قومز هرکے بارے بیں بطریق اولی میں ہوگی کیونکہ وہ زیادہ غافل کرنے والاسے ۔

سنبر کو عزبال کے حکم بیں ہے ادرت دی بیاہ کے موقع بر اس کا استعال جا ترہے مگر مزھر کا برحکم نہیں ، جنامخیار بالقام بھی کہنے ہیں۔

بعض کنب الحقیمیں یہ بھی مکھاہے کر بُونی زنفارہ اورز مارہ (بانسری کو سن دی بیاہ کے موفع پر کستهال کرنا جائزہے ، اگر اسکو جمع مان ابا جلت نب بھی علمات مالکیسٹے مکھا ہے کہ ان کا استعال صرفرورت کک جائزہے ، اس سے زیادہ جائز بہیں ، علام رعدری رم مکھتے ہیں :

" فقيل فرمغاه فى البوقات والزمالات التى لاتلى كل اللهو (الماج والاكليل جماص ٦)

اس كے معنی بر نبات كئے ہيں كم ان سے مراد و انفاد سے اور بانسراك بن ، جو رحد عزورت سے بڑھ كر ، لهو كے لئے أمست عال مرجوں ر

علامه دردير لكف ين :

رگذشتن سے پیوستن

دكره الزمادة والبوق المسحى عندانا بالنفير اذا لمويكثوم بدا حتى يلهى كاللهو والاحراركالات الملاهى ذفات الاوتار والفتاء المشتمل على فخش الفول و الشرى العبير ج ۲ ص ۵۰۲) بانسرى القارب كوات عال كوام اور يكوم تعيى عرف اس

باسری بلفارسے وا مسلمان مور دہد اور پیونیت بی مرف اس وقت مک ہے جب مک ابھیں صداہو کک منتقال نکیا جاتے ، ور شاہور ا دیگر پر مھی حرم ہیں، باکس ایسے جینے ناروں واسے آلدین ہوسینی حام ہیں، یاای کا ناحرام ہے، حس میں فحش ین اور بیہودگی ہو۔

ا مُوسِ برجان لین ایمی فائد هست خلل بنین کاکٹر علاتے مالی کے فرد کھ وف دعیرہ کا استنعال حرف کا ح سے موقع پرجا کرنہے ، دوسے مواصع مورس ج کر بنیس، علامصیدی رہ کیلئے ہیں :

واماغ برالدكاح كالختان والولادة فالمشهورعدم وادخربه ومقابل المشهورج ازه في كل فح المسلمين

(ساشیة النسج الصغیاد ج ۲ س۰ ۵ ه)
لیکن کاح کے علادہ دو سرے مواضع سرور شلاً ولادت اور خنسسه دی فیرو کے موقع بیش ہور فول کے مطابق دون بجانا جا تز نہیں، البندی شہور قول کے مطابق مسلانوں کی ہرخوشی کے موقع برد دن کا جواز ہے ۔

### فقت حنبلي

غناومزامیرکے بارے میں فقت منبلی کاموقف، اچھا فاصا یکھے گذر میکا ہے، آگے کچھ مزید تفصیل میں کی جاتی ہے ، علقم احمد بن کی بن کر الحفید محقد ہیں:

اماً م اسم سے رفنای اباصت وکرا ہت کے سیسلے میں مخلف روایات منفول ہیں ، جنوبیں اسط سیج جمع کیا جاسکنا ہے کہ عرف آخرت را در عمل صالح کی رغبت دینے والے ، شعار ٹر ھنا جا کر ہیں ، ان کے

له مثلاً وه اشعار بوابوطا مذخلفانی نے نقل کئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہب نے امام احمد بن صنبل سے پوچھا اسے ابوع کینے دیر دفت آمیز تھیبدے جوبہشت ودو زرخ کے بیان میں ہیں ،آپ آن کے بارسے میں کمیا فوائے ہیں ، فربا باکس قسم کے تھیدسے بوجھے تیے ہو ذر اسٹال تو و و ، میں نے عمل کیا مثلاً بہی کہ ؛

اذاماقال فی د بست امتااستحییت تعصیتی جب مجد سے میراخدافرات کا کرتجہ کومیری افر الی کرتے ہوئے شرم نا آن و تعدیات تا تابینی و تعدیات تا تابینی تومیری مغلوق سے گنا ہوں کو چیا تا تھا ادرمیرے سلمے گناہ کرنا تھا ، ام معادلے یا شعار سنگر کہا ذرا مجر پڑھو ، یس نے دوبار و پڑھے آ ب اٹھ کھو کہا ہم معادلے یا شعار سنگر کہا ذرا مجر پڑھو ، یس نے دوبار و پڑھے آ ب اٹھ کھو کہا معادلے یہ استحار کے معادل کا معادل کے معادل کیا کہ معادل کے معادل کے معادل کے معادل کیا کہ معادل کے معادل کیا کہ معادل کیا کہ معادل کے معادل کے معادل کیا کہ معادل کے معادل کیا کہ معادل کیا کہ معادل کیا کہ معادل کے معادل کیا کہ معادل کے معادل کیا کہ معادل کے معادل کیا کہ معادل کے کہ معادل کیا کہ معادل کیا کہ معادل کیا کہ معادل کیا کہ معادل کے کہ معادل کیا کہ معادل کیا کہ معادل کیا کہ معادل کیا کہ معادل کے

## علادہ کانے کی دوسسری عام صورتیں ہوآج ہمارے ہاں وردج با بیکی بین مناد درائج الدوت ،

رگذشتہ ہے ہیں۔نر)

ہوتے اورا پین حجرے میں واخل ہوکر دروازہ بندکر میا، بیسے کا ان کاکر سنا توجر کے اندر سے ان کے اندام اقال لحمد لیے اما استحیدیت تعصیت و تعمید اندام اقال لحمد اندام اقال کھی و بالعصیان تا تبین

(تلسس ايلس ص مهم)

ہمارے، محاب دملاء حنایلہ سنے ابویکرخلال اور، ن کے ساتھی ویدالمزیر سے فنا کامباح ہونار وابیت کیاہے، اس سے ان کا شارہ صرف انہی فصائد زہد یہ کی طرف ہے جان دونوں بزرگوں کے زانے میں را بخ شخے، اور اسی ہید وہ خنائی جمول ہے جے امام احمد دسے کروہ انہیں کہا۔ اور اسکی دسیل دکر حس گانے کو امام، حمد نے میل کہا ہے ، وہ تصائد اور اسکی دسیل دکر حس گانے کو امام، حمد نے میل کہا ہے ، وہ تصائد

#### رگذشتند پیوسند

رهدریه بین ایر به کراه موصون سے کسی نے یرم مُل بو جھاکھ ایک ادی کا انتقال ہوگیا اور اس نے بسیائدگان بین ایک لڑکا اورا کی مغنیر باندی چھوڑی لڑکے کو باندی بیجیے کی عزورت بڑگی، (افر وہ استی کس سے بیجے ؟) آپ نے جواب دیا کہ 'مغنیہ کہ کر مذیجی جا ؟ استی نے کہا کہ 'اگر مغنیہ کہ کر بیجی جائے 'اواسکی قیمت تیس ہزار درج ہوگی، اور اگر عام باندی کی چشیت سے فردخت کیا جائے ، نو حرف بسی دینا دہی بیں بیجے گی 'واپ نے قرایا ' وہ میں کہ کر بیجی جائے کہ عام باندی ہے ''

ابوالفرے رُصنَف کے بین امام احد نے برفتوی اس لئے دباکہ منسی باندی رُھ سدیہ تھیدے ہیں ؛ امام احد نے برفتوی اس لئے دباکہ منسی باندی رُھ سدیہ تھیدے ہیں ، اور بیاکس بات کی میستی بدیاکر نے جی اور آتش مشتی کو محرکانے ہیں ، اور بیاکس بات کی دلیل ہے کہ گان نا جا تراد رممنوع ہے کہن کو کراگریہ ممنوع نہ ہوتا تو امام احمد بینے کا ال صابح کا دلیا ہے کہ کانا اور اُسے لفصان بہنیان جا تر نہ سیجھتے .

آدرا، ماحد کے اس عمل کی نظیریہ ہے کہ جب تھزت ابوطلی سے نے رحمت مجتم، سرکار د دعالم صلی انڈ علیہ دسلم سے موعن کیا کہ مرب پاس نشرب ہے، ہج نیمیوں کا مال ہے " قدائیہ، نے دست اوفرا یا کرہ اس کو بہاد و "معلوم ہوا کہ اگر شراب نے فائد ، آتھ نا جا تربع تا نواکہ انہوں کے مال کو ضارتے کرنے کا حکم نہ دیتے ۔

نیز مروزی نے امام حمد کے سے دوایت کیا ہے کہ آب نے فوایا «مختث ( بفتیر انگلے صفحہ یہ)

رگذشتند بديسنتر)

موده حدم ہے۔

ادریریھی کہاگیاہے کہ 'کانے کاسننا آلات ہوسینی کے بنیریھی تواہ مردسے ہویا مورن سے ،مطعقا حرام ہے 'ا

آ کے کھتے ہیں ،

وإن داومسه اوا تخذه صناعة يقعسه له اوا تخذة غلامًا اوجاديدة مغنيين مجمع عليها النباس ردت شهادت ه . (الهِنَّا)

اگرکوئی شخص گانے پر ملاومت اختیاد کرے ،یا کسکو اپنا پیٹیہ بناے ' یا پنے غلام یا باندی کوبطور مغنی استعمال کرسے اور لوگ اکٹھے ہوئے ہوں ، نوایسے شخص کی مشہرا دت رد کر دی جلتے گی ۔

مزيد تکھتے ہيں :

قال فى الفروع يكره عناه وقال جماعة بجرم وقال فى الترغيب اختاك الاكثر برالهنسًا ،

صدحب در الغرج " كت بين كر ساده كانا مكرده سيد " ايك دومسرى جاهن كم يتر من ايك دومسرى جاهن كرده ميد " ايك دومسرى جاهن كم يترام ميد " معاصب الترخيب " يكف بين كر اس دومسے يول بي كواكم علم اء نے اختيار كياہے "

موصوف آسكے فقيل كمن الذار ميں يتھنے ہيں :

وفى المستوعب دال نرغيب دغيرهما المحرم ما آلة له وبلاخلات بيننا وكذا قالوا - هـ ووابن عقيل (بقيرا تكاصفري) کروہ ہے، چاکی حبان سے اہل مریسہ کے مغناییں رفصت کے ہاکہ

یں بچھاگیا تو انھوں نے فرط یا ہیں تو فٹ تی کا مشیوہ ہے ، امام طبری رح

کا فول ہے کہ امام ابو صنیع رہ مثرب بہیڈ کو مباح کہنے کے باوجود مغنا کی

کرام ت کے قاتل ہیں اور کا ناسنے کو گناہ کہنے ہیں ، اور سبی دو سرب

تام اہل کو فر کا مسلک ہے ، اس طبیح اہل لھر ہ کھی با نفاق عناکو کروہ ہ

کہنے ہیں، عرف ایک روایت کے مطابق عبید الشر عبری کرام ت کے

قاتی ہیں۔ امام سن لھی رہ کا فول ہے ، کو کا نا ایک ففنول اور مکروہ شعل ہے و باطس سے مت بہت رکھنا ہے ، جوشی س بین یا دنی میں ای نی فی بھائی ہ

سغل ہے جو باطس سے مت بہت رکھنا ہے ، جوشی میں س بین یا دنی میں جوشی میں اس بین یا دنی میں کہنا ہے کو ہ جائے ہو تھی ، اس میں کہنا ہے کو وہ غنائے جوائے کے

تا تی شی میں میں میں بازھنا ہے ، کوشی میں کے وہ غنائے جوائے کی میں میں بازھنا ہے ۔

فلاصدیدن کلاکرتمام بلاد اسلامبر کے علیاء کاغن کی کوام ست ادر ممالعت براجماع ہے مہد ذااس کے بچاڑ اور دخصست کا دعوی صرف وہی شخص کرسسک ہے ، جو قلات علم دیا جہل مرکب اور نواہشات نقائی کانٹ کار ہوئی (نجم والحضید میں ۱۹۹)

دگذشت بورس إن كان السعدى امرأة اجنبية . ألستوعب "اور الترغيب" وغروس كدالات بوسقى كالات بوسقى كالات بوسقى كالات بوسقى كالماسن علات حابلاك نزديك بانفاق حرام ب العظم معررت يحرات اورعلام ابن مقيل ديغيره كمنة بين كاكر مغنى المحرم حورت بونوجي كاناسن بانفاق حرام ب . و فق القسديد ، ك حاله سے علقه سه ابن قائم كى دائے ، جوانبول نے ، المغنى ، بير المحقى ہے ، گذر حكى ہے ، د

الارتاموي آي أي دوتسيس بين ما بيد على م الدن بوكك كے ليفر بهى كيف وسنى بدياكرت بي جيد بالسرى، باب دويره مروسرے مس در ده عرف دف ہے ، جوكر نكاح دفل سده مواقع سرور اس جا ترہے ، اور ديگر مواقع بر كرده ہے ، رفتخ الق لير بع ٢ ص ٣٦٠ علامه را توسى رداين تغيير بيس ككھتے ہيں :

، شارح ، المقنع ، کے بیان مح مطابق علاء خابلہ کی ایک جاعت سے
غناک محسریم منفول ہے ، مین الاسلام علام ابن تیمیت ، نے کناب البلغ ،
میں مکھلے کو اکر علاء خابلین کی تحسدیم کی عرف گئے ہیں ، امام حمد بن صبل کے صاحبرادے کا بیان ہے کر ، بیس نے پنے والدے عنامے بارک میں بوچھا تو امہوں نے فرای ، گانا دل میں نفاق بیر اکرتا ہے ، اور میں
میں بوچھا تو امہوں نے فرای ، گانا دل میں نفاق بیر اکرتا ہے ، اور میں
میں بوچھا تو امہوں نے فرای ، گانا دل میں نفاق بیر اکرتا ہے ، اور میں
میں بارکھی درکتا ہوں ، ،

له بنزدنگھیے المغنی ج ۹ س ۱۷۳

#### (گذمشته سے بیوست

مطالعه كياب، انهي بو بى معلوم بوكا، كه مام موصوف مسائل كے بيان يس مجزرت ولا يعجب في اور الم كي بيان يس مجزرت ولا يعجب في اور الم كوهه الله على الفازارت وفرمانت في ورمنف مركسي چيزي من المنابوت تفا .

حقیقت یہ ہے کہ اکم متفاقیق منصب فیاء کو بہت نازک اور ہم منصب مجھنے عقے ،اسی وجہ سے مسائل کے بیان درامت قل، کے بوابات میں نہایت ،احقیاط سے کام بیتے تھے ،المخصوص حلال و ترام کے معالمہ میں بہت مخاط الفاظ استخمال فریائے منظے ،اور بہتر مواحقیا طکسی ایک ،ام کے ساتھ فوص بہیں ، انمر اردم سے میں سے ہرا کہ کے بال براحتیا و نظر تی ہے ،

نیزس بین بھی کو تی سفید بہیں ، کرابتدائی صدیوں میں اصطلاحات اس قدر متعبدہ بہیں بھیں کو قا کتے تھا، متعبدہ بہیں بھیں کے ایک ہی نفظ کو مختلف معنی کے لئے استعال کرانتا تع و وا کع تھا، چا بچرائم متعد بین کے ہاں آپ بجرات دیکھیں گے کہ الفوں نے ، کر بہت ، کالفظ اول کر بخت مرادی ہے۔ مگر بعد میں جب علوم و فوق کو سعت اختیار کی قواصطدا حات بی سجی انفیار اور کرابت کا مفہوم متعین کردیا گیا ، اور حرمت کے لئے اسکالت اس کے بوگیا در کرابت کا مفہوم متعین کردیا گیا ، اور حرمت کے لئے اسکالت اس کر بوگیا ۔ (اگر جب اب بھی علات شاخرین نے سکراهت ، کے لغوی معنی سے فاقدہ اُس کے مفہوم میں بہت بھی بیر اگردی ہے ، اس لفظ کو جہاں وہ مکروہ ترکی کے لئے بھی کے لئے اس انتظال کر سینے ہیں ، و بیں مکروہ تنزیبی اور بعین اوقات خلاف اولی کے لئے بھی است نعال کر سینے ہیں ، و بیں مکروہ تنزیبی اور بعین اوقات خلاف اولی کے لئے بھی است نعال کر سینے ہیں ،

﴿ کُلِیمِت ﴿ کَامِغِیومِ مُنْقَدِین کے نزدیک کیا تھا؟ اورمتاخرین کے نزدیک کیاہے ؟ اس بارے بس علام سراہن الفیم رہ نے اپنی بے نظیر کٹاب اعلام الموقعین'' د بغیر انگیصفی ہے

### (گذشنت پیوسند)

میں منہایت نفیس ادر عدہ بحث کی ہے انھوں نے اس کتا ب سے سنقل ایک فصس اسی بارے میں آنام کی ہے ادر منہایت تفصیل سے بتا پاہے کہ ائٹر ار بعسر میں سے ہر ایک امام اس نفط سے کیا مراد لبتا تفار

چنامجره الآمسراب القبم رصف اسى بحث بر مكهد كروام ك سن " اكرهر" اور" أو بعجب في الماطلاق الم احرك بال بهت زيده به بصل كم شل بول بول أما المرحم الماحد المراحد الماحد بين المرحم الماحد المحيد بين المرحم الماحد المحيد بين المرحم الماحد المحدد في الفاق والمرحد المحدد في المحدد في الفاق والمستعمال فراسة بين المرم بيبال حرف دومث الول بداك قاء كرية بين ا

الم احمد بى عبل وك صاحر ادب على دوايت كرت ين كرام احمد في فراي و محمد المريد ا

اسط سرجے عالیت ہی روایت کرتے ہیں کہ امام احمد نے قربایا ایس سانیہ اور مجتبو کے گوشت کو کروہ سمجھ تا ہوں ، حالا کہ سانیہ اور محتبو کا گوشت فعنٹ منبلی میں باتفاق حرام ہے۔ دمز بیمثنا لوں اور تفصیل کے سطے ملاحظ فرمایتی علام الموفعین ج اص اس تا ۱۳۲)

#### رگذشتنے پیوستر

اس الویل بحث کے ذکر کرنے سے مقعد یہ ہے کہ امام صاحب کے قول ،گانا دل میں نف ق بدا کرتا ہے اور میں اُسے الم سے مون کا برت بین میں اور اس سے مرف کا بہت بلیع کا اطب ارتجا کہ مالیا درست بہیں اور اس سے مرف کا بہت بلیع کا اطب ارتجا کہ کانا دل بین نفاق تہیں ۔ یک مالیا اس سے درخودا مام احمد بن صب میں میں دوسے منقول ایک قول سے وحمت بی معین برق ہے ۔ دورخودا مام احمد بن صب دوسے منقول ایک قول سے وحمت بی معین برق ہے ۔ دورخودا مام احمد بن صب دوسے منقول ایک قول سے وحمت بی معین برق ہے ۔ دورخودا مام احمد بن صب دوسے منقول ایک قول سے وحمت بی متعین برق ہے ۔ دورخودا مام دوسے میں متعین برق ہے ۔ دورخودا مام دوسے میں متعین برق ہے۔ دورخودا مام دوسے میں متعین برق ہے۔

رہاکا بنت وسیقی کام شیار سواس بلد میں علاتے ضابلہ کے سراء تفصیل سے گذر جگیں اور واقع سے کہ کا لات موسیقی کے سلسلے میں سیسے سخت روب انزار لجم میں الم احمد بن منبل کا معلوم ہوتا ہے ۔ تود آپ نے ، عب ایک غلام کے بات میں طبود کیا تو اُسے جین کرتو ڑدیا ۔ عروبن حسن نقل کرتے ہیں کہ ،

كسل حدد بن حندل طنبودا فى يدغلام لا بى عبدالله نمر بن حزة قال فذهب العلام إلى مولاه فقال كسر احدد بن حنبل الطنبورفقال له حولاه فقلت له انك غلامى قال لا قال فاذ هب فانت و لوجه الله تعالى

(الامريالمووف والنهى عن المنكرص ١٣٢)

الم احدب عنبل فر من عزه کے غلام کے ما تفقی طبورہ دیکھانو تور دیا غلام این مالک کے پاس کیااور الم صاحب کی شکایت کی مالک ف فرا او چیاکہ نم نے اسمیں بتایا تفاکم میرے غلام ہو ؟ «غلام نے جواب دیا منہیں "مالک نے کہا ، مجر تو میں تصیب اللہ کی راہ میں آزاد کرا ہوں ؟ دیا منہیں "مالک نے کہا ، مجر تو میں تصیب اللہ کی راہ میں آزاد کرا ہوں ؟

رگذمشندے پیومسند)

نفر بن جمزہ کاسوال دجواب اور فلام کو اگرادکردیناصاف بند رہاہے کردہ خود طنبورہ کوئیسند رہنیں کرنے تھے، بلکہ اپنے فلام کے پاکسی، سکی موجود کی کو بھی عاد سیجھتے متھے، حبب اکٹیس میٹ مرجلاکران کے فلام نے ان کاما مرام ماحب کو تہیں بنا یا ہے۔ تومادے نوشنی کے اسفو ل نے فعام کو اکر اوکر دیا۔

اسى السيح عروبن صائح بيان كرية بين كه .

رأیت احمد بن حنبل مرّبه عود مکشوف فقا هر فکیره ( " )

ر بس نے امام احد بن حبنل کو دیکھا ہے کر حب ان کے پاس سے ایک کھ لاہوا مستار سے جایا گیا۔ تو آپنے کھڑے ہوکر مسے توڑ دیا ''

مثنی انباری بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتب مہاہ ماحدین حنبل کے ساتھ بیٹھے ہوئے گئے کہ معرد احدید بن حنبل حس طبیل فی جوارہ فقنام البہ حر من حجلسنا حنی ادسی البہ حرفنہا ہے۔

(الينسُّاص ١١٦)

ده الم صاحب کوا پنے پڑوکس سے طبل کی آواز سناتی دی۔ تو آپ ہماری مجلس مجود کردن کی طون متو یہ ہو گئے۔ اود انہیں بلواکر منع فر ہایا " الم ما حدین حنبل جی تنہیں، بلکران کے سٹ اگڈیمی آلات موسیقی کوجہاں دیکھنے تو ڈوٹھ لئے۔ ان تھزات نے الم ما حسست آکات موسیقی کے بائے میں جس قدر سوال سے کتے ہیں، وہ " زیادہ بیس ، اگران تمام سوالات وجو ابات کو بہاں انکھا جائے تو بحث بہت طویل ہوجا تھی۔ گی۔ جن تھزات کو دلمیہی ہو وہ امام الو مجر خلال کی کما ہے ، الاحر جا المعروف والنہی

رگذارشة سے پیومست

عن المُنكو ، و طاحظه فرويش البنه دوايك سوال وجواب فارتين كا افادت كيك ورج ذيل بن :

الومجرمروزی کھتے ہیں کہ :

سالت اباعبدالله عن كسر الطنبورة ال يكرفلت الطنبور الصغيريكون مع الصبى و قال بكسر الفيدًا اذاكان مكشوفًا فاكسره.

(الصِرُّاص١٣١١)

" یں نے اہم صاحب سے حنبورہ ٹوڑنے کے بارسے میں پوچھا۔ ٹواکھوں نے فرایا ہاں آسے توڑ دیا ہائے گائی بیں نے عرض کیا ہ وہ چھوٹا طنبوڈ مجھی ہوچھوٹے ہیچے کے پاکس ہو ؟ "فرمایا " وہ بھی ٹوڑا جائے گا۔ جب کبھی طنبورہ کھ کا نظرا کے اُسے توڑد و "

الوالسفريبيان كرية بين كه ،

انه سأل ابا عبد الله عن دجل رأى فى يد دجل عود ادطنبو كا فكسره اصاب اوا خطاء وماعليه فى كسره شمى و فقال قد داحس و ليس عليه فى كسره شمى من (المينا عن ١٩٥٥)

انفوں نے ۱۱م احد بن صنبل سے پوچھا "اگرکوئی شخص کسی آدی کے ہاتھ بس طنبورہ دیکھ کر اُسے توڑنے ٹوکھاس نے درسست کیا ہے بہرکیا ایسے شخص بہت وان آئے گا ؟" ا، م صاحب نے فرایا " اس نے اچھا کہا۔ دور

#### رگذاستندے ہواست

" اس مِيكوني " وان مِيمي سنيس "

اسی قسم کے سوالات امام صاحب سے ال کے اوربہت سے شکر وں نے ہی گئیں۔ اورسب کو امام موصوف نے ہی ایک ندکورہ ہواب دیا ہے ۔

امام احمد المنت الدنت موسيقى سنة الشنت الله كليف والتشخص كى تعزير مرتعي منقول بدء ، يجلى بن يز دان كيفة بين كه :

اندساً ل اباعب الله عن الرجل بين رب بالعود والطنيق والمنزمير هيده اذا دفع والمنزمير هيده اذا دفع المناسبطان و فقال عليه ادب ولاادى مجاوز بالادب عشيرة السواط . (المضاص ١٣٠)

ا ہنوں نے ۱، م احد بن صبل سے سوال کیا ک<sup>و</sup> ایک شخص عود ، طنبورہ اور بانسری بجا ، ہے کیا اس سکے خلاف ناد ببی کارر وائی کی جائے گی ۔ اور اگر معالمہ بادستاہ تک بہنچ جائے توکس صد تک تعزید دی جاسکتی ہے ؟ امام صاحب جواب دیاہ بال اسکی تادیب کی جائے گی ۔ اور سی ہجھا ہوں کہ نفر بردسٹ کوڑوں سے ذیا دہ نہو ہو "

# صوفیاه کرام کی رائے

المنے بجانے کے سلسے میں صونی وکرام کامسلک کچیے تواہ م عز ال ایک کتاب الساب عرصلوم السدّ بین "کی عبار توں کے شمن میں گذرجیا ہے اور مز تیفیل آگے ذکر کی جاتی ہے۔

المسسمروردی نے ، بوکیارٹ افیہ بیں سے ہیں ، اورصوفیا سکے ایک کمتن کرکے بانی ہیں ، اپنی کناب "عوادف المعادف " ہیں و دیاب مشافئاً پر بھی باندھے ہیں ۔ بہلے باب ہیں انھوں نے عنائی گئجائش اور جوازے بحث کی ہے ، اور دوسرے باب ہیں حرمت و مالعت بیان کی ہے ۔ اس پوری بحث بیں فقہا ، کے اس مسلک سے مسرود تی وزنہ ہیں کیا ہے کہ عناچ نوٹر الکط کے ساتھ جاتر ہے ، جن ہیں سے اگر کوئی ایک ما بھی نہیائی جاتے تو عنا حام ہے ۔ جنا بجے ۔ وہ و دور ہے باب میں کھتے ہیں :

ه به ساع کے صبیح بونے کی مورت درجی حدیک اہل صدق کے منظ اسماع مناسب ہے ، بتا ہے ، اب بچ نکر ساع کی راہ سے ذشری م ہے ، اور اس راہ میں وقت اور اور اس راہ میں وقت بر باد ہوتا ہے ، اجماعات کی چال مگ بر باد ہوتا ہے ، اجماعات کی چال مگ جاتی ہے ، اجماعات کی چال مگ جاتی ہے ، اختاعات کی چال مگ

ہونے کے لئے سماع کی محفلیں منعقد کرنے کاشوق باد بارپدا ہواہے۔ حال کریہ بات محفی بنیں کہ اس قسم کے جنما مات صوفیا رکے ہاں ناجا تنہ اور مردود ہیں، اسی وجب سے کہا جانا ہے کہ "عادت کمین کے سواکسی اور کے دیے سماع صحیح جہیں، اور مربد سندی کے لئے سماع جاتمہ ہی بندی "

«مشی دا باو ما جت نیست دمبتدی دامفراست "

منتھی کو اسکی حرورت نہیں ۔ اورمیٹندی کے لئے نفص ن دہ ہے۔ الم سہروردی اُسکے لکھتے ہیں :

موزت جنید بغد دادی رہ کا قول ہے کہ حب تم کسی مرید کوسماع کی اجازت ما گئے دہ سکھو توسمجھ لوکہ اکس میں ابھی کچھ ناکار گی باقی ہے ؟ کہ جانا ہے کرھزت جنید بغدادی رہ نے سماع ترک کر دیا تھا ، داوم این مر بدوں کو بھی اس سے روک دیا تھا ) ان سے کہا گیا کہ آپ تو خود سماع سناکرتے تھے ہی شدوایا ، کن کے ساتھ ؟ "عون کیا ور فود اپنے لئے سناکرتے تھے ہی فرمایا ، کن کے ساتھ ؟ "عون کیا کہ دو فود اپنے لئے سناکرتے تھے ہی فرمایا ، کن کے ساتھ ؟ "عون کیا کہ دو فود اپنے لئے سناکرتے تھے ہی فرمایا ، کن لوگوں سے رہشت نا

وجریرتنی کروہ مفزات ایسے ہم شینوں کے ساتھ سماع فرائے ہم سے ہم اور ایسے ہوگؤں سے سماع سنتے ستھ جو کا نے مائے کے اہل ہونے سنتے ستھ جو کا نے کا نے کے اہل ہونے ستھے۔ اسی سے جب مفزت جنید بغدادی چکوہم مزاج ساتھی نہیں طے توانہوں نے ساج ترک کردیا۔

ك عوارف المعارف الباب لشالث والوشون في القول في السماع ردًّا واسكارً ص ١٨٠٠

حقیقت یہ ہے کہ بزرگانِ دین نے مب کھی بھی سساع کواختی رفرایا ، ہمیشہ کچھ صرود و فیود اور کشراکھ و اکاب کا لحاظ رکھا اس کے ذریعیہ وہ اخرت کی بھی ، جنّت کی رغبت اور دوزخ کا خوف پیبا کرتے (دین وسٹر لیت پرعمل کرینے کا) جذبہ اور طلب بڑھاتے اور اپنی (دین اوراخلاتی ، حالت کوبہتر بناتے تھے ۔ اوراخلاتی ، حالت کوبہتر بناتے تھے ۔

علادہ از پر سساع سے دہ صرات بعض ادخات ہی شغل فوائے تھے، اُسے اپنا شغد ادر عادت بہیں بن نے تھے کہ عب دات ور عمل س ترج پر نے لکے بیلہ مکے سکتے ہیں :

ا علیاتے شافعیہ کاس بات پر الفاق ہے کی فرم عورت سے بھوا ہو با ندی ہو یا آزاد ، پر دے میں ہو یاسا سے بسماح جائز تہیں ۔

ا م مالک کے باں بیم شد ہے کہ اگر کسی نے باندی تر بری اور بعد میں بیٹ رچلا کہ وہ مغنیہ ہے کہ اگر کسی نے باندی تر بری اور بعد میں بیٹ رچلا کہ وہ مغنیہ ہے تو خر بدار کو اختیار ہے کہ اس عیب کی بایر باندی والیس کرنے یو بہی دائے تمام اہل مدیت ہے کہ ادر بہی امام الوصنی فرد کا بھی مسلک ہے یو

گانا سننا گناه ہے ، اور سوائے چند فقہاء کے سب اسے ناجا کنہ کہنے ہیں ، اور ہو اُسے جا تزکیتے ہیں وہ ہجی سجدا ور دوسرے مقدس مقابات پر اسکی اجازت نہیں دیتے ویک

الم موصوف نے اس مے بعد فناء کی کرا ہٹ وکٹ رہم پر قرآن وحدیث سے در کل بہش کے بیں ، کیم رکھتے ہیں ،

له توارت المعارث ص ١٨٨ كه العِنا

م مِشْہِورِمِو فی اور و لی انسُّہ ) حضرت فغیبل بن عیاصٌ کا تھ ل ہے " کا نا زناکا افسوں ہے "

.... اگر کوتی شخص انصاف سے کام ہے ، اور ہمارے رائے بین سماع کی محفلوں ہوئ رکرے ، اور مفتی کا دون اور مطرب کا مشبا ہد ہے کر شیخے کو دیکھے، کچھے کھی کھی محفورصلی اللہ علیہ دیکم کی موہروگی بین کھی ہوا نشا ہو کہ جم کا اجتماع کہ جمی فقال اور مفتیٰ کو بلوا یا تشا ہو کہ جمی دہ معزات بھی کسی مغنی کے گرد اسطیح پر والے بنکر بھی تھے ؟ اس میں کوتی سٹ مہیں کہ تواب انکامی میں ہوگا۔ تو کھراگر سسماع بین دواکھی ففع ہو تا اور اس سے کھی کھی فائدہ اُتھا، جاسک اس میں دواکھی ففع ہو تا اور اس کے مہی فائدہ اُتھا، جاسک تو بیر صورات اُسے اس میں اخیر میں کے مہی فائدہ اُتھا، جاسک تو بیر صورات اُسے اس میں اخیر میں کے مہی فرد دینے ۔

ہوشخص میر کہے کر سماع کوئی نیکی اور فضیلت کا کا م ہے ،حیں کے لئے دور دھوپ کی جائے اور محفلیں جمائی جائیں -اس میں معنور صلی اللہ علم بیستہ کم ،صحابہ کرام رہ اور تا بعین عظام رہ کے صافات سمجھنے کا یا اسکل مجھی ذدق نہیں ۔

بعض متاخرین نے مستحسان کامہارا ہے کرساع کی کچھ گنجاتش نکالی ہے ، گرافسوس اکٹر لوگ اس میں غلطی کرجائے ہیں

أكر نكفتے إلى:

، ص دقت مخول سماع پی مغتی ہے رکسٹ لاکا ہو ، توفت متوقیہ ہوت ہے ، تمام خلات لوگوں کے نزدیک بیساع قطعًا حمام ہے جھرت بقیہ بن ولیا ہے کہتے ہیں اسلان ہے داراتھی کے صین الڑے ہرنظر

ك عوادف المعادف عد١٨٩٠٠

ڈالنے کو کمرہ اسمجھنے کھے یہ حصرت عطاع کا قول ہے ، جس نظر پیں مجھی نفسانی خواہر شن ہو، اس میں کو تی مجلاتی نہیں وابعض ، بعین فویا کرتے تھے کہ ، بین کسی انتہ نوجوان کے سے نوفناک در درسے کو انت اخطرناک ادر مہلک نہیں بھوتنا جننا ایک بے رکیش اور کے سے اسکی میاست کو "

ضاصہ یک جاعت صوفیاء کے مقاب حرث ایک ہی صورت رہ م جاتی ہے ، وہ یک اس قیم کی مفلوں سے پر بہزکریں ، اور مواضع تہمت ہے بچیں ، کیو کم تفوق نو کوسط یاصد تی دھیفت ہے ، ۱۱ سے ہر گر ہ ہزل واستہزار سے مالایں .

وعوارف للعارف بهامش الاحبيادي ٢ ص ٢٢١)

عقمها بن محبيث مع الرعاع " بي تعف بين :

اکتے نے بواب ویاکہ :اکا ہر بنِ صوفیا دکے نزد یک الب کرنا غلط کار دادر گمرا ہی ہے ، اسسام تونام ہے حرث کتاب انشا ور سنتن رسول انڈرصلی انٹر علیہ دیسسے کا بیک

له کعندارعاع مهامش الزد برجاص ۱۵،مقصد بیه کراسلام کی بنیا دادرا صول درجزین بن ،کنایته اورستند اسول ترسی ادر برقص فرد کی مفلین کافی ستنت سے کہیں ثابت نہیں۔

آگے (بر لکھنے کے بعد کے رفص دسٹر رنو دراصل سامری کی ایجاد ہے نیز صحابہ کرام ہ کی کھنے تو استے کون صحابہ کرام ہ کی کھنے تو استے کون سے بیٹھنے تھے کہ گویا ان کے سروں پر پر ندے ہیں ، جو ذراح کرکت سے اور حابق کے ایک کھنے جس ،

\* بوشخص مجی فدا اور آخرت برایان رکھنا ہے اس کے لئے ہر گر جا ترنہیں کہ ایسے لوگوں کے ساتھ شر کیب ہوا دران کی اس نا جا تزکام میں معاونت کریے ۔ کبی اثم ارتعب راور دومرے مجہدین کا مذہب ہے ۔

بعف لوگ شن تخ کی حکایات اور ان کے افعال سے رقص ور سور کی اباصن پر استدلال کرتے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ م م جی (وجد میں سکر معولی درجہ میں ہاتھ ہر بلا سف کے جواز کے منکو شہیں عرف ہیجڑے اور بخینے بین کونا جا ترکیتے ہیں۔ آخر بر کہا گئے تابت ہواہے کومشا تح کوا م رہ رفاصا وَں کی طسمے ، ناچتے ، ہر انتے اور بل کھا نتے بتھے ؟

چیلیم اگران لین کرانہوں نے دفق کیاہے ، تو بتایت آخر کہاں سے معلوم ہوا کہ (دل نمط دینے اور ا بال اور آخرت کی فکر سپرا کرنے والے انعار سُنگ دہ صرف اس وفت اپنے آپ ہیں ہوتے نقے ، اور وجد انتہاں مجدرا وریے اختیار نہیں کردیتا نقا ؟

مجرسب سے بڑی بات بہ ہے کہ ہم ان حکا نیوں اور قفتوں کو میج مہم سنت میں میں رتھ و کسرود کی نسبت ان بزرگوں کی طرف کی گئی ہے ۔ بہت ممکن ہے کہ حس طسمے نه ندلفیوں نے نبی کریم صلی الشملیہ کسی ہے کہ دیمیوڑا ، اور لا نعدا دمن گھڑت یا نیں اور احادیث ان کی طرف منسوب کردیں ، اس طسمے اکھوں نے یہ حکایات اور فصص بھی کی طرف منسوب کردیں ، اس طسمے اکھوں نے یہ حکایات اور فصص بھی

اپی طرف سے گھڑ کران بزرگوں کی طرف منسوب کرنے ہوں۔ ور اگر بغرض محاں ان محلیات کو جمعے مان ہیں، اور تسلیم کرلیں کہ ان معرات نے برکات اپنے تقد واختیارسے کی تقیب تو بھی ہمک لئے سندرمرف معنورصلی انڈر علیہ وسلم، اور آپ کے بعد صحاب کرام اور ائم معندین کاعمل ہے۔ اور ہم تفصیل سے بتا چکے ہیں کہ ان کاعمل ہرگز بہ شریقاً،،

آ گے تھتے ہیں ؛

اکتنی بیاری بات ہے جوام العارفین ، ندوة العلماء الوعی رو باذی رج فی ہی ہے ان سے سوال کیا گیاکہ ایک شخص آلات موسیقی سے نطقا نرائے ہوتا ہے ، اور دعوٰی کروا ہے کہ الیا کرنا میرے لئے صلال ہے ، کیونکہیں ان بہنچا ہوا ہوں کرا جوال کا اضاف نے جم پر اثر انداز منہیں ہوتا " کہنے نے جواب دیا ہوں ، وہ بہنچا ہواہے لیکن کہاں ؟ جہتم ہیں ؟ کچھ آگے جل کر مزید مکھتے ہیں کہ :

ایمن کے معین امر ذواتے ہیں یہ جہاں تک ہا رے ذواتے ہیں انج سلع
کاسوال ہے ، سو وہ بلاست ہرام ہے کیونکہ اس ہیں منکوان ہوتے ہیں ،
حورتوں اور مردوں کا آزادا نہ خلاط ہوتا ہے ، ورحوام اسکی وجر ساگنت
لغویات ہیں مبتد ہوئے ہیں ۔ ہمنہ ذا حاکہ دکے فرتھن میں شا ال ہے
اوراس ) پر واجیب ہے کہ لوگوں کوسما جے سے دوکے یا
دراس ) پر واجیب ہے کہ لوگوں کوسما جے سے دوکے یا
دراس ) پر واجیب ہے کہ لوگوں کوسما بالاواج ہے (ص ۲۰)
صماحی افعیا کسس الانوار اسف حرت بختیار کا کی رہ کا تذکرہ کرتے ہوتے
مماحی ان ارباع جام ، ۵ مارہ کے کہ کا ارباع کا ص ۵۳

سیرالاقطاب، سے ایک قول نقل کیا ہے ، جس کی نسبت قاضی جید الدین الگری کا کھی طوٹ کی گئی ہے۔ الدین الگری کی طوٹ کی گئی ہے ، میکن وہ قول دین د ترامیت کی طوٹ کی گئی ہے ، میکن وہ قول دین د ترامیت کے قوا نیس کے جین مطابق ہے ، اس سے مجاب تود قابل قبول ہے ، ہم ذیل ہیں انتہاں الانوار سکی اصل عبارت مع اس فول کے نقل کرتے ہیں :

رومبس بس فامن جمدالدین بھی موجود تھے ، کہنے لگے بیں ، جمدالدین ہاع سن ہوں ، اور علیاء کے نول کے بوجب اسے طلل کہنا ہوں ، کیونکہ بیں مربقی ہوں اور درٹرول بیں منبلا ہوں ، جس کا علاج منراب سے کرنا ہے۔ حضرت امام ابو منبقہ رصفے المبیے مربق کا علاج منراب سے کرنا جاتز فرار دیاہے ، حس کے مرض کا علاج کسی دومری دول سے شہوسکے نیزا طباء کا بھی انفاق ہوکہ مربق اس دواسے صحت مند ہوجا تیکا اسی بنیا دیر کرمیرے ور دلا دواکا علاج حرف ساع ہے ، مسماع کا سننامیرے لئے جاتز ہے ، حیب کرتھ ارسے لئے حام ہے ۔ کا سننامیرے لئے ان کی اس م حیب کرتھ ارسے لئے حام ہے ۔

علاً مسترجزى دوني ابنى كتاب و خواص الفواد ، بي مفرت نفا الدين العباء رد مح ملفذ طات بين مكما ب كد :

مرستوال سوائے یعنی ناریخ نقی، صرت ( نظام الدین اوبیاء ، کی مجلس ا ہورہ مقی، اورسساع کا مشلف برگفت گونفا، حاضر بن ہیں سے ایک صاحب نے صرت سے عرش کیا ''آب کے لئے توجب چاہیں سساع سباح ہوجلتے ، اس لئے کہ ہر آب کے لئے زبانکلیسے ، طال ہے '' صرت رصنے فروایا مہنیں ، جوچز حرام ہوتی ہے ، وہ کسی ایک کے لئے مجی حلال بہیں ہوتی ، اور جوچر حوال ہوتی ہے ، وہ کسی نی کے کئے

<sup>4</sup> کیسے کی بن صام نگوری نے اپنے فذاؤی جادیہ ، پی ای کا نام حاد الدین نقل کیا ہے وانتراعل دمعتنف کے انسٹۃ الچینزص ۸۹

سے حام بہیں ہوجاتی، بلک دراصل تخینی بہدے کرسماع ایک خلفی مسئلہ ہے، چانچرام شافی رونے دون کے ساتھ سام کو جائز قرار دیا ہے، جب کہ ہوجات تقرار دیا ہے، جب کہ ہوجات تھیں دی اور منا بطریب ہے کہ تفاا درحکم عاکم سے ، مسائل مجتبد فیہ میں موجودالقلاق رفع ہوجاتا ہے ۔ اوراس مورت میں حاکم خواہ کیسا ہی کیوں نہ ہو اسی کی بات ماتی جائے گی ہیں

مشیخ مبدالی محدّث دہوی دور احسبا دالاخیباد ، پیں صرت مشیخ نصیرالدین چان دہادی کا تذکرہ کرتے ہوتے چکہ صرّت نظام الدین اولیاءً کے سب سے بڑنے خلیفہ ہیں ۔ مکھتے ہیں

المنتور به که ایک دن حزن نظام الدین اولیا و کے کھر مریزین نے
ایک کیل منعقد کی اور خور توں کے دف سے گانا سننے کے ہم ترین نے
محود در ہمی اسی مجلس میں موجود تھے ،آپ نے جب یہ احب و دیکھا تو
اٹھ کر مجلس سے باہر جانے گئے ، کرآپ کے سامتی وہیں بیتھ ہے آپ
نے فرلیا الدیم خلاب منت نعل ہے یوان تو گوں نے جوب دیا ہمیاآپ
سماع کا انکار کرتے ہیں اور اپنے بیر کے داستے کو چیوٹ تے ہیں ہی سینے خلاب نے جواب دیا ، کسی کا حل حجت بہدی (چنا کیے۔ اگر میر کہر سماع کرتے
موں نو کہا کریں ان کا سماع فرانا حلت سماع کرتے دلیل بہیں کیوکئی

نعفى وض مندول في يهات صرت نظام الدين اولياء نك بيني دى كري ولا الدين اولياء نك بيني دى كري في معرد الوالي الساكم رسي كفي مصرت نظام الدين اوليا في الموسن محود كون واقف تفي ، بواب ديا ، محود

ميك كية بين الخابات دي بيء بوالنو سفي "

سیرالادنیا " بن مکھ لے ،کھرت نظام الدین اولیاء کی مجیس بیس نہا ہے بہتے ،نہ کا نی پٹی جاتی ، بلکہ اگر کوئی مرید باہے کا سنے قسم کاکوئی چیز سننے کے لئے بھی جاتا ، آفٹ پ اسے منع کر شیتے اور فرط نے رہے اچھا کہیں کیا ؟

و خیرالحیالس ، بین ہے کہ استے نصرالدین تحودرہ کی فدمت بیں ایک عزید کا ادر کے لئے اس ایک عزید کا در کا ادر کے لئے اس ایک عزید کا در داب ویڈرہ ہوں ، ادر صوفیا ورقص کریں ہ " سیسے نے جاب دیارہ ہوں ، ادر صوفیا ورقص کریں ہ " سیسے نے جاب دیارہ ایا ترجی (دیکھ ) اگر سوک کے کسی ایک طریق کو چھوڑ و کے (اور دوک را اختیار کرائے گئے ) فو کم ذکم شریعیت ہو چھوڑ و کے وراگر شریعیت کو چھوڑ و کے در کہاں جا و کے ہارے میں ہے ، کہ بعض علاو کے ادر کی سے رع چند کی ارت میں ہے ، کہ بعض علاو کے ذریک سے رع چند کی ارت میں ہے ، کہ بعض علاو کے خوا میں جے ، دریک سے رع چند کی ارت میں جے ، کہ بعض علاو کے جب ان کم باجوں کا تعلق ہے ، وہ قو باجا ع حوا مہے ؟

بہت بالی محدّت و ملوی روسف فر حالاسماع "میں لکھا ہے کہ : سیسنے عبد الحق محدّت و ملوی روسف فر حالاسماع "میں لکھا ہے کہ : «میسع نصبرالدین چراغ دہلوی کے مربدین کہتے ہیں کہ ہادے میشیخ کا ذبان ہے کہ چیشخص واگ کو ابول کے ساتھ شینے وہ ہاری ہیجت والدّت

ہے کل گیائی

سشيخ على بن محدجا خلار في ، جو صرت نظام الاولياء كف فاء بين سهين الأولياء كف فاء بين سهين الأولياء كف فاء بين سهين المناسب ال

مشيخ نظام الدين اولياء قراستن كية إن ،كسماع كى جارفسين بن ا

لمه السنة الجليرص ۵ ۵ ، ۵ م واخبار الاخيارص ۸۰ مكه السنة الجليرص ۵ و فرع وساع من وسور

ملال ،حسارًام ، مكرفه ، اور مباح . ان يس سنه مبلح کے لينے کچھ ترطین ہیں -

🛈 مغنی مردکاس بوندامرد بوند فورت

🕜 سامع البدوالا بوانفس برست ربور

😙 معنمون فحت اور ناجائز أربو.

کے ساتھ آلات موسینی اور باجے مزیوں ا

مُ الْنَبِيمُ مِن اللَّهُ وَالرَّبِيدِ لِيكِرِيهِ الْنَكِيمُ مُ رَحِبَالِاتِ مُولِمَا الأَرْفِ

على مقانوى رح كى كتاب والسنة العلية فى الجشتيد العلية ، كاختلف

مقاات ہے نقل کا گئی ہیں۔

بہ بیں اتم مجتمد بن کے غلمب اور مزرگان دین کے اقوال جنیس بڑی عرف رزی اور محنت سے جمع کیا گیاہے ، ناکر قارتین کے سامنے متعلقہ مستملہ کے تمام سہلو واضح ہوجا بیں ۔ چا کینے۔ اب الٹرے فضل دکرم سے مسئلہ کی صفیقت مک بہنچنا آسیان ہوگیاہے ۔ فالحظمہ علی خلک ۔



باب پنجم

معتدل فيصله

اس زانے یں اہل، کے لئے بھی سماع کے جواز کافتوی تیں دبنا چاہئے اس لئے کہ فساد زمانداس صدیک بہنے جیکا ہے، کہ ہمر شخص میں دھوی کرتا ہے کہ میں توساع کا اہل ہوں "اور یہ بات جیجے ہے کرحفرت ھنید بغدادی نے اپنے ذانے ہی میں سماع سے تو یہ کہ ای تھی، اور اس کے کہ آپ معرفت و تقویٰ کے اعلیٰ ترین مقام برف آنز بن مقام برف آنز بنے ، لہ بنا بہتر بہی ہے، کہ سماع کو برا تیوں کی تہمت اور است لاء فسا و سے بینے کے لئے با ایک ہی جھوڑ دیا جائے ۔ ا

## مغندل فيصله

ائمہار بجشرے مزاہب اور مشاتخ اور صوفیاء کے اقوال کا خلاصہ یہ نکا کہ کا کہ است بھر در سنت میں میں کہ کا کہ کا کہ ایک کے ایک ایک فلام میں میں اندازہ کا جا کا جاتا ہے وہ ہے :

میں آج کی امت کے تمام ملا واور جاعوں کا اجاع ہے وہ ہے :

ای کی اور جاموں میں میں کہ میں تند مادہ ہوں ہے ...

عنارحسرام اجرگاناباجاع حامب، اسكائق صورتين بين ودرج

ک ہروہ گاہ ہومحق الموولعب کے لئے گایا جائے ،کو کی میجے دینی یا دہوی عُرض بیشیں نظرنہ ہو ، خواہ خودلینے لئے گایا جائے یا ووسرے کے لئے اور خواہ اکات موسیقی کے ساتھ ہول نہ ہوں۔

 ایسے تمام با بوں اور بانسر یوں کا کست مال بو بڑا ندمرور بید ا کرنے ہوں ، اوران کی وعثع ہی لہد ولعب کے لئے ہو ، تواہ تہا کست مال ہوں باگانا کھی سانتہ گایا جائے۔

بعد برده گان جوانهای اور فقلت پیداکر کرکر داجب کاسبیب بند ایا اسکی وجه سے کسی حوام کام بس ابتلا و پوء شلا گانے کامضموفی شس اور ناجا تزیو ایا مغنی گانے کا اہل نہ مجا وراس سے گانا سننا ناجا تزیمو با اسی قسم کی کوئی اور منکر ہو۔ ﴿ كُلْفَ يَامُوسِيقَى كُوبِيشِهِ بنانا، يا آلاتِ مُوسِيقَى تباركرنا، ياك دونول كو كسي طورت مجى ذرايب معاش بنانا .

ان چار و ن صور نون کو آج کی کمی جمی سلمان نے جا کر نہیں کہا اللہ نان کے جو از کا ادنی شائر بھی کتاب اللہ است معلوم ہوتا ہے ۔ صوفیار کرام اور مشائع عظام کے ممل سے معلوم ہوتا ہے ۔ صوفیار کرام اور مشائع عظام کے ممل سے بھی ان چار و ن صور نوں کی حرمت ہی ٹابت ہوتی ہے ، جو تعض ان میں ہے کسی ایک صورت کو بھی صوفیا میں سے کسی بزرگ کی طرف منسوب کرتا ہے ، وہ اس مقدرس گروہ پر بہتان باندھتا اور صورت بولتا ہے .

جن آیات اور روایات سے گانے بجلنے کی حرمت معلوم ہوتی ہے ، ان کا محل باتفاق میں قسم ہے ۔

غناممباح المانية مكاليت مكالموت برتمام امت كالجماع ب، غناممباح ده بيركد آدى آواز كوباسنوار كرطبي طرز كے مطابق ترفم سے

اشعار برسے ، نہ تو موسیقی کے قوانین کا لمحافار کھادر نہ کو تجو سے مشاہر سے المان اس استعم کے جواز کے لئے بھی جند شرطیں ہیں :

- ا كانے سے مقصد محص ابود لعب مذہود بلككوئي فيح عرض بيش نظر بو
  - بعبيه د فع وحشت، قطع سافت ادر حل تقيل د فبره.
    - اشعار کے صنمون بیں کوتی ناجاتز بات نہد
- 🕏 گانے کو ایب مشغلہ اور عادت نربنا باجائے ، کرمنفا صبر زندگی ہے ہی عفلت پیدا ہوجائے ۔

غنار کی بیقم باجماع مباح ب، البنداس سلسد میں بین الاسلام کا جوات الدار تقا ۱۱ س کا جواب ہم نگھ بیکے ہیں ۔

الات میں سے عرف دف، نکاح کے موقع پر، باجاع مباح ہے۔ بنٹرطیکہ اس میں گھنگرو نہ ہوں ۔

اگرآب فدرسے دیھیں، تومعلوم ہوگاکہ فنار کی میقسم آج کل کے گلف میں شا مل ہمیں، مدیث کے عام روایات اور آ آر میں فنا کی اباحت اس قوع سے آگے نہیں بڑھنی، جن بزرگوں سے فناریں اشتفال نا ہت ہے ا وہ بھی اسی تسمیں مٹھر ہے .

ا کانے بجانے کی ایک قیم البی ہے، جس کے بالے غناء مختلف فیم البی ہے، جس کے بالے علاوہ خنا محتلف فیم البی ہے، جس کے بالے علاوہ خناری ترم صور تیں اسی قسم میں داخل ہیں، جن کی تفصیل یہ ہے:

() 'کارے کے علاوہ کسی اور موقع پر دون بچانا یا نکاح میں بانس یاوہ دن بحانا جس میں گھنگر و موں ، یا اس قسم کے الات استعال کرنا جو وضعًا اور استعالا بہود لعب کے ساتھ فاص نہ ہو اسی ذیل میں تالی بیٹینا، کا کی اور مشکا دغیر و بحانا بھی آئے ہے،

ان چیزوں کے بارسے میں علماء کا اختلات ہے، بعض شوافع اور بعض صوفیاء چند مشرطوں کے سسا تفاس کے جواز کے قاتل ہیں، حب کہ جہور علماء کے نزدیک ان کا استعمال بھی مروہ ہے۔

﴿ چِدُرُشُرالَطُ فَى بِابْنَدِى كُرِنَةِ بُوسَةِ وَوَمِرُونِ كَصِلْحَ كَانَا كَانَاجِ بِبِين (بِرَشْرِطِين بِيطِيمِي فَاوَى خِيرِيد بِحِالَهُ نَا أَرْفَانِهِ وَلَقَدَ بِالْإِمْنَابَ گذر حِي إِن مِ

ک سامع نفس پرست نه م ملکه شتی اور برم نزیکارشخص م و اور محف لطعت اندوزی اس کامغتصد نه م و اور سماع کا آیلیے م بی مجتاج م بو جیسے

مراین دوا کا ہوتاہے۔

کوئی امرد (بے رئیش لاکا) وہاں موجود نہو۔

تام حاصر بن أبك بى جنس في تعلق ركهة بول ،ان بس كوئى فاست اور دنيا دارند بو، اورن كوئى عورت بوء

﴿ قُوالْ عُلْصِ بُو، اوراس كامقصد تصولِ اجرت يا علوے مانڈے کھانا مذہبر یہ

🙆 نوک کھانے بیٹے یا لنگر کے لئے اکٹھے نہوتے ہوں ۔

ک صرف اس وقت کھڑے ہوں، جب خنیقة دُوبِ طاری ہوجائے ' اور مغلوب الحال ہوجا بیس ر

جب سماع میں ان چیر شرا تماکی پابندی کی جائے ،اور ساتھ ہی موسیقی کے وہ آلات بھی استعال ذکتے جائیں، جن کی حرمت پاج عہد تواس صورت کے بارے میں علماء کا خلات ہے۔ شوافع اور لعبض علماء امنات ہے۔ شوافع اور لعبض علماء امنات ہے۔ شوافع اور معاصب فی وی امنات ہے۔ شوافع اور معاصب فی وی کا ترخ ان کی عبارتیں کا ترخ ان بھی اسی طرف ہے ، جنا بخیرون مفتی بغداد علام آلوسسی رم کا د ججان بھی اسی طرف ہے ، جنا بخیرون مستحق ہیں :

اگرگانادوكسرون كے لئے گاباجات ، اورمقعدلهو ولعب نرمور بلكد ذكر الله كے لئے نشاط پيلاكرام شين نظر ہو، \_ جبياكه ہمارے بلادين بعض ذكر كے علقوں ميں نيه عمول ہے \_ تواگر سيكسى خوا بى كوشفنن نہ ہو تواسكى اباحث كا مقال ہے ، و ليے شايد بركر ابت كے زيادہ قريب ہے اور وجالمعانی ج مس ٢٦٨) اس صورت کے بارے میں امام احمدروسے دوروایتیں منقول بین امام الومنیفہ اور امام مالک کے نزد کیب یہ مگروہ ہے ، اور عام علماء صنفیہ اور شائخ مذہب بھی اسی کو اختیار کرنے ہیں ۔ مذہب بھی اسی کو اختیار کرنے ہیں ۔

یدد کھنے کی بات یہ ہے کہ متاخرین میں سے بعض صوفیاء کرام کے
بارسے میں جوآ ناہے کہ النفوں نے سماع فر مایا ، تو اسکی دحربیہ کان حرا
نے سنوافع اور بعض صفیہ کامسلک اختیار کیا ہے ، نیز النفوں نے سماع
سے بحالمین مجبوری ہی تعرض کیا ہے ، اور اسی وقت سماع فر مایا ہے ، عب
اس کے الیسے ہی مختاج ہوگئے ، جیسے ایک مربین دوا کا ہونا ہے ، لہذا
ان بزرگوں کو لعنت ملامت کرنا سرار ظلم وضران ہے ، اور الیے شخص
کے لئے جو فو ف فرا اور ذوق صائح سے محروم ہو ، اور از ، چھر شرائط کا
لی ظرر کے سکتا ہواں کی نقل میں سماع کرتا سواتے جافت اور آخرت
بر بادکر نے کے جے نہیں۔ نعوذ بانلہ من الحت بران و العصب بان و نشان و انتباع مرضات و حجب او لیا شد فی کل حال و نشان و

#### اختلاف كئمه كى نبسياد

زیر بحث مسلم میں اتم کا اختلاف اصول ففر کے ایک معروف فانون کی وجرسے بیدا بہوا ہے ، ہجود سد الددائع ،، کے نام سے شہورہے، جس کی تفصیل برے کہ اگر کسی مباح ، مستحب یا مسنون فعل کے ساتھ عوف اور عادة تا بہونا کو تی مشکر ( ناجا تزامر ) لگارہے ، اور شاذونا در بی اس سے الگ بہونا ہو، نو کیا س فعل کو بھی مکرود یا حام کہ کرم طلقاً ممنوع فرار دے دیا جائے گاء یا تفصیل کی جائے گی اور یوں کہا جائے گاکر جب اس فعل محمس انقد منکر ہو یا بید منکر کا سبب سنے عرف اس وقت ناجا تزہد ، وردواس کی اصل حیثیت برقرار دہے گی ،

قانون « سندالندائع ،، کے کیا عدود وقیود بی اس بارے بی انتظامی اختلاف ہے ۔

علاء حفیہ اور مالکے کا اس سلسلہ میں طرافقہ کار یہ ہے کہ پہلے
وہ زیر بجث فعل کی نوعیت پرغور کرتے ہیں ، کہ آیا وہ دین کے شعا تر
اور شریعیت کے مقاصد میں سے ہے ، یا اسکی جنبیت کچے اور ہے ،
بھراگر وہ فعل دین کے شعا تر اور شرلیت کے مقاصد ہیں سے
ہو، توبیح زات اس کے بالکلیہ ترک کا حکم نہیں دستے ، بلکہ اسس کی
امسلاج یا دراسے منکرت سے پک صابِت کرنے کو واجب قرار شیئے

بیں، مین اگراس کی اصلاح اور تطبیر بھی کسی شخص کی قدرت واضیار سے باہر ہوتا کہ اور تشار سے باہر ہوتا کہ اور تشار باہر ہوتو یہ علماء ان منکرات کے باوجود مشرکت کی اجازت دیتے ہیں۔ چنا بخیہ علامہ کاس نی رح مکھتے ہیں :

م کسی سنون فعل کو ، هرت اس وصبه سے کواس کے ساتھ گاڑ دینیں یں کو ن معصیت پائی ماتی ہے ، نہیں جھوٹا ماس کمنا ۔ آپ نہیس دیکھتے کہ جنازے کی مشایعت اور میت کی حاصری ر تعزیت کو ترک نہیں کیا جاسکتا ، اگر جبہ و بال نوحہ ، گریبان چاک کرا اور السی ہی دو سری معصینیں ہور ہی ہوں ؛

ربيانغالصناتعص ١٢٨ ج ٥)

علامه الوسى دامام مفدسى رحكى كناب والرمز ، سا تقل كرية

مبارے فقیاء کے نزدیک میچ یہ ہے کہ شرایت کے کسی مطلوب نعل کو برعت کی مقادنت کی بناء بر چیوڈا نہیں جائے گا ، جیے دعوت کی اجدیت سے اس و حبرسے انکار کرناکہ و بال طاھی (موسیقی دیفرو) بیں، یا تماز جیارہ حیوڈ دینا، س دجہسے کو وہاں فوح کرنے والی فوج بیں، یا تماز جیارہ حیوڈ دینا، س دجہسے کو وہاں فوح کرنے والی فوج درست نہیں) بال اگر کو تی شخص دو کے پر قادر سے قور دک ورز میرکھیے۔ البت اگراک می مقدلیا بیشیو ابونو مشرکت ہی دکرے ، اس لیے کہ کہسکی مشرکت ہیں دین کی ایا منت ہے ۔

(روح المعاتى فتريم ج ٢ ص٥٥)

یهی حکم جہاد میں مفرکت کا ہے ،کواکر جہد وہاں کو تی منکر پایا جا ، اوریداس کے ازالہ پر تفادر مذہو، نب بھی مفرکت کرے ،کیونکر جہاد دین کے شعار میں سے بے ۔

اوراگر وہ فعل مرابعت کے مقاعد اور دین کے شعا ترمیں سے ہو، او جب اس کے ساتھ کوئی منکر کاسبب بنتا ہو تو فقہ اور کی منکر کاسبب بنتا ہو تو فقہ اور کی منکر کاسبب بنتا ہو تو فقہ اور کی منکر کاسب بنتا ہو تو فقہ اور کی منکر کاسب بنتا ہو تو فقہ اور کی سے مبتد ہونے ہیں ،اگر موج رحمل بعض او فات منکر سے فالی بھی ہوتا ہو۔ اس طسح برائی میں مبتد ہونے کا ذریعہ ختم ہوجانی ،اور کسی حرام کے ارتکاب کا خوف یا تی بنیل ہنا اس لئے کروہ عمل خواہ خو دصاحب معاملہ کے حق بیں منکر سے فالی ہوا اس لئے کروہ عمل خواہ خو دصاحب معاملہ کے حق بیں منکر سے فالی ہوا بھر بھی دوسروں کومنکر میں مبتد الکرنے کاسب بنتا ہے ،اور جوج زمی معسبت کاسب بنتا ہے ،اور جوج زمی معسبت کاسب بنتا ہے ،اور جوج زمی معسبت کاسب بنتا ہے ، وہ خود معسبت کاسب بنتا ہے ،اور جوج زمی معسبت کاسب بنتا ہے ، وہ خود معسبت کاسب بنتا ہے ۔

ے بمسجد تین بعد العسلوات "کے بارے میں نقل کرتے ہیں ا " یہ ج نماز کے بعد (درسمبدوں کواما) کیا جانا ہے ، کروہ ہے ،، درسمبدی صعبدہ)

اس لئے کرمبلاء أسے سنت باداجب سمجھنے منتق بیں اور ج مباح بھی براغتقادی کاسبب بنے محروہ ہے۔

فقه اسلامی میں اسس فانون کی اوربہت سی نظیر بس بھی ملتی ہیں ا شاہ .

امام الوضيفه و في هدى كي شعاركو مكر وه فرار ديا ب الانكه معنور صلى الدعليه وسلم سع الشعاركرنا أبت ب ، وجربيب كم المام صاحب في مدس نجاوز كرجاني الم مناطق من مدس نجاوز كرجاني بن اور كيم المتعاركوتي الم منفود كم من فرماديا .
ولا تع كم لة مطلقاً إشعار سع منع فرماديا .

ا یا گین دلیل ہے کر جب کوتی طاعت نتیجة کسی معصبت کاسب سے ، نواسے چیوڑ دیا مزوری ہے ، اس سے کرج چیز شری سے منفنی ہو وہ نود در سے سے

(تنبید) اسمقام براکٹرلوگوں کو استباد ہوجاتا ہے،اور وہ دو چیزوں کو آبس میں گڈمڈ کر دیتے ہیں، فوب سمجھ لیجئے، ایک ہے کسی شے کامعصبت کے بہنچا اوراس کاسبب بننا اور ایک ہے کسی شنے کامعصین کے ساتھ جمع ہونا ، نیکن معصبت کے لئے سبب ند بننا ، بہلی صورت بیں وہ شے معصبت کا سبب بننے کی وجر سے تو دمعصبت بن حاتی ہے ، حب کر دو سری هورت بیں خود شعصیت نہیں بتنی ،اس امریر تبییر ملاقم۔ الوسی رہ نے بھی کی ہے، وہ آگے ایکے بیں :

« یرکم اس طاعت کا نہیں ہوکسی المسی جگری جائے، جہاں معدیت ہور اکثران دونوں صورتوں ہوں اکثران دونوں صورتوں میں استہاہ ہو جائزے میں انہ ہو اکثران دونوں کے ایلے جازے میں مثرکت رہیں فرائی ،جس میں عودت دمرد دونوں کا خلا جائزے میں مثرکت رہیں فرائی ،جس میں عودت دمرد دونوں کا خلا ملاتھا، حب کے مصربت حسن لعری دونے ان سے اختلات کی اور یہ کہ کرمٹر کیک ہو گئے کہ اگر مے کسی طاعت کو معصبیت کی دحبہ یہ کہ کرمٹر کیک ہو گئے کہ اگر مے کسی طاعت کو معصبیت کی دحبہ سے جھوڑ دیں تو یہ جربہت جاد مها کے دین میں دخر ڈال دے سے جھوڑ دیں تو یہ جربہت جاد مها کے دین میں دخر ڈال دے کی " دج یہ تھی کہ حضرت عیں بھری دوسے ان دونوں عور توں میں فرق کیا تھا !

## مالکیبر کی *را*تے

دجب نوافل پرسنن روانت کاساالتزام کیاجائے ، تواہ ہمیشہ ایس کیاجائے ، اور کیاجائے ، اور کیاجائے ، اور انترام کیاجائے ، اور ان نوافل کوالین مساجد میں جاعت سے پڑھاجائے ، جہاں فرض نماز اوا کی جاتی ہے ، جہاں سنن را مفیں اوا کیاجائے ، جہاں سنن روانت اوا کی جاتی ہے ، تویہ برعت سید و

آگے مکھتے ہیں:

اکسی نفل کام کو ، جوسنت نہیں ، سنت کی سے کرنا ، اس نفل کواس کے محفوص سنسرعی مقام سے ہٹا دینا ہے ، حب کا نتیج یہ نکلنا ہے کہ عوام ادر جب لاء اس کام کو سنت سمجھنے گئے ہیں۔ حالانکی یہ انتقادی غلطی ایک بڑا فساد ہے ، اس سے کہ جو کام سنت نہیں ، اس پرسنت جسیا اہتمام کرنا ، دین میں ایک طسیح کی تحرافیت ہے ، اور اس کی شال بالکل الیے ہے ، جیسے کسی فرض کے بار سے بس یہ عفیدہ دکھنا ہے کہ وہ فرض نہیں ، یاکسی غیر فرض کے بار سے میں یہ عفیدہ دکھنا ہے کہ وہ فرض ہے تیں

ٱگے جِل کرمز پر نکھتے ہیں

، اسی سے سلف صالحین کا قصرٌ اوامادة ٌ بعض سنین ترک کرنے کا عذر تھی سعلوم ہوگیا ، دکروہ الیااس سے کرتے سنفی کر مبادا کوئی جامل انھیں فرض شہھ بیٹھے .

اسی دجہسے اکثر بزرگوں نے کا آد کے پیچھے پڑنے سے منع

ك الاعتقام ى ٢ص ٩٢ كه البيثاً

فرایا ہے ، ابن دضاح کہتے ہیں کہ بی نے مفی طرطوس عبہی بن ہونس سے سنلے ، کحفرت عرفاد دق رفنی النڈی نے اس درخت کے
کلٹے کا حکم جاری فرادیا، جس کے پنچے صنور صلی اللہ علیہ وسلم سے
بعیت (رضوان) کی گئی تھی، چائی ڈے کا طاد باگیا۔ وجہ بریمتی کہ راب فید کی کری اوگ دہاں میہ جائے ، اوراس درخت کے نیچے نیاز پڑھا
کرنے ہیں ، اس سے آب کو خورشہ ہوا کہ ہیں یروگ اس درخت کی
دجہسے (شرک و بنے رہ کے) فائنہ میں مبتلانہ ہوجا میں، چائی آب نے

ابن دهناح ہی فرماتے ہیں ، کدامام مالک اور دیگر علاء مدسینہ صنگر کے ان آثار (کی زیادت، کے لئے جانے کو کروہ سمجھتے تھے، البند عرف قباد کوہس سے مستشفیٰ فرار دیتے بتھے ''؛

آگے مکفتے ہیں ؛

المام مالک ہر بدعث (نتی چیز) کو مکر وہ سمجھتے تھے، نواہ دہ کسی نیک کام ہی میں کیوں نہو۔ اور وہ یرسب اس النے کرتے تھے، ایک کام ہی میں کیوں نہو۔ اور وہ یرسب اس کے ذراجہ ایک فیرمسنوں طمل کومسنوں اور ایک فیرمشروع میں جانے سے روکیں ۔

یپی وحبہ ہے کہ امام مالک زبارت بیت المقدس کے ہے م سفرکومکروہ سجھے سختے ،اس سے کہ آپ ڈرنے سختے کہ کہیں اس عمل کومسنون نرسجھ لباجائے ، بڑاسی وجہسے آپ فبود کشنہ داءکی زبارت اور قباء جانے کومکر وہ سمجھتے سکتے ، حالانکی روایا ن

سے ان اعال کی ترغیب معلوم ہوتی ہے ، مگر عب ما عان سے بُسے نما نج کا انرلیٹ محدوس کرنے ہیں ، توان سے دوک دینے بن ، خِالحيد مرعى نقطة نكاه سه الرحيه براعل جاتزا ورمستب ہیں، گرعلام ہیں بدعانے کی زدسے بچانے مے لئے کوہ باتھیں۔

(الماعنصام ج٢ص ١٤)

علام سيراطبي في المعوافقات " يريمي لكماس ك : ابنی داصولی قواندی سے ایک قاعد مسددراتع کاب، حبكا ام مالك في اكثر فقى الواب من لحاظ وكاب اسك كرمسكى مفينت برب كرجر امرمسلحت كرمطالق سي ١١٣٠ ببنياجاسك .... . جن بعث فقهاء شلاً المام مشافعي رم وغيره فسددرات كامكم اقطكياب، الهول في مرفعل كم انام كا يولا يورا عتباركياب .... وفرق المشفى اور ادر الکے کے درمیان حرف پر ہے کہ اام شافعی واس تیخش کومنہم بنس قراردي جس سعمعيت كاقصد فابرة بوتا بواجب كم الم ملك استفف كويهي متم قراروني بين اكيونكه اس سعفول فو صادر ہوتاہے ، ج تحد اس بات کی دلیل ہے ، کر اسس کا الادہ آرسکار معطیت ہیکا ہے ۔

استفصيل سه واصح بوكيا، كرسد ذرا تع كا قالون في الجسله تمام فقهاء كعال لاتق اعتيار سي اور اختلات در حقيفت ايك دوسے امریس ہے۔

الموافقات جه ص١٩٨

شانعیہ کی *د*لتے

علمات شافعیة قافن سد ذرا نق کوسرے سے مهل نونهیں کہتے.
البتراس میں کچے و سعت سے عزور کام لینے ہیں ،ان کا کہنا یہ ہے کہ جب کو ق فعل بجائے فود مباح یا مندوب ہو ،ادر ایک شخص منکرات سے بچہا ہو ا آسے کرسکنا ہو، تو خواہ کسی دوسرے کے فلتر میں مبتلا ہونے کا فلات ہو ، یا دہو ، اس کے لئے یہ فعل جائز ہے ، ال اگروہ نیت ہی بر کھنا ہو ، کہ اپنے اس فعل سے دوسروں کوفلتہ ہیں منبلاکر سے نواس کے لئے بھی برفعل حائز نہیں .

علاتے منتفیراور بالحیوف اورعادت عامر کو نبت کے فائم مقام سمجھتے ہیں، چنا مخیر اگر کوئی مباح یامندوب فعل مفاصد اصلیہ میں ہے نہ ہوں ہو کا اور عادة اس کے ساتھ ہمنیہ منگرات ہوتے ہوں، تواس فعل اورت اڈو نا در ہی وہ منگرات اس سے جدا ہوتے ہوں، تواس فعل کے ساتھ منگرات کا لزوم لوگوں کو فتنہ اور برا بیوں میں مبتلا کرنے کی نبت کے فائم مقام ہوگا اور بی صرات ایسے فعل کے سرے سے ترک کرنے کا حکم وے دیں گے۔

اسی قبلی سے وہ تمام اضافی برعتیں ہیں ، جواصل میں جاتز اور نداد اعال شخے ، بھران کے ساتھ عام طور پر منگرات نگلت جانے گئے جیے میلاد سڑ لیٹ کی مخلیں ، اور میٹر مخصوص دنوں رمٹلاً سوتم یا جہلم میں ایسے خاص طریقوں سے میت کی طرف سے کھا نا کھلا نا ، جن کی شراعیت اجازت نہیں دینی ، علی سے صفیہ مانکے راور من بلدان افعال کو سرسے سے چور شنے کا حکم دیتے ہیں ،اور انہیں بد عات میں شار کرتے ہیں ، وب کہ علاتے شافعی ہے اپنے اس میں کرتے ہیں ، وب کا اور انہیں بد عات میں کہ وعمل در جاع منازات اور معاصی سے پاک بد ہودہ وہ آرہے ،اور ہو منکوات اور معاصی سے پاک بد ہودہ وہ آر نہیں ۔ ملک علام سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس بوری محفل کو ناما تر نہیں قرار دیا جائے گا ، ملک اس بیں مجی جو فعل ناما تر کہیں گے ، اور جو جا تر ہو گا اُسے ما تر بہیں گے ، اور جو جا تر ہو گا اُسے ما تر بہیں گے ، اور جو جا تر ہو گا اُسے ما تر بہا ہی کہ وہ ، بیں کھنے ہی کہ:

«فاك انفنعاليه محروف لمسكل منهدا حكده » (دوح السعاني ج و ص ٧٠)

یعن اگرکسی مباح فعل کے سسا تھ کوتی ناجا تزامر مل جائے تو ہر کیے۔ کا بینا الگ انگ حکم ہوگا ۔

حب كم علام منادى كن جا مع صغيرى شيح ين ككهاب،

« ان سفهب الشافع انه مكرده تنزيها عند

امن الفشنة ؟

(روح المعائى ج ۲ ص ۲ ۲۳)

بین البی صورت میں امام شافعی کا خرمب سے کہ وہ ، باح فعل میں مکر وہ تمزیمی ہوگا ، ابشر طکی فلنہ سے امن ہو۔

حجة الاسسلام امام عز الى روف اعلام بي جواز مسماع كى مشرق الاسسلام امام عز الى روف الماء العلوم بين جواز مسماع كى حرمت وكرامت كى نفرت كى حرمت وكرامت كى نفرت كى سماع كى حرمت وكرامت كى نفرت كى سمه ، اس كے بعد وكھا ہے:

آب بوجبي م كرراتى كرسترباب ك مد ايسماع برطالت

میں دام ہے ، بانہیں ، بلکہ صرف اسی صورت میں حرام ہے جب کرفتند کا اندائیہ ہو، اور صرف المیستخف کے لمع حرام ہے ، جس کے فلند میں بڑجانے کا خدمت ہو ؟

ین عرض کرنا ہوں ، کرفتی نقطہ بھا ہ سے بیمسٹلم علی ہے ،
اور اس میں دواصول کام کرنے ہیں ، ایک بیر کہ اجنبی عورت کے

ساتھ فلوت اور اس کے بیم سے کی طرف دیجینا۔ تواہ فلنہ کا اندلیہ
ہویانہ ہو۔ بامکل حوام ہے کہونکہ اجنبی فورت میں ہم صورت میں
فقتہ کا اندلیہ ہے ، اس لئے شریعیت نے فلنہ کے فارجی وجود کا کا فا کئے بغیر بالکل سٹر باب کر دیا ہے والم خلا جنبی فورت سے سماع بامکل محام ہے ، دوسرا یہ کردا کو ں کی طرف دیجینا جا ترب ، الا یک فلنہ کا اندیشہ ہو ، کہ بھر جا تر نہیں جنا کی لڑکوں کا حکم عور تو ں سے خلف اندیشہ ہو ، کہ بھر جا تر نہیں جنا کی لڑکوں کا حکم عور تو ں سے خلف ہوگا اور انہیں عموم مانعت میں فور توں کے ساتھ محق نہیں کیا جاتے گا بلکہ حالات کے مطابق عمل کیا جائے گا د لہذا اگر اطاعے سے
سے عین فلنہ کا اندلیہ مرب تو ساع حوام ہے ادر اگر اندلیشہ مزمو تو سماع جا تر ہے )

(احياه علوم الدين ص ٢٧٨ ج ٢)

احقر کے فیال میں دو لوں صورتوں بی فرق کی دج غالبًا بہ ہے ، کہ یہاں ایک دور ارزعی قانون کار فروا ہے ، وہ یہ کہ السالہ شقہ تجلب المتیسید ، ۔ لینی مشقت لیسر رسہولت ، لاتی ہے ، اور اسی قالون کی بنا ، برعوم بلوی کی رٹر لعیت بیں ان گنت مقامات پر رعابیت برتی گئی ۔ بنا ، برعوم بلوی کی رٹر لعیت بیں ان گنت مقامات پر رعابیت برتی گئی ۔ بنا پنے کی بیاں بھی نفر کی صورت میں جو بحاورتوں سے بچنا نسبننا

زیادہ آسیان ہے، اسس لئے قطعی حرمت کا حکم مکا کرستر باب کریا گیا۔ مگر سر کو ساسے نظر بجانا اور احزا ارکزا اتنا آس ن بنبی، جنائوتوں سے ہے ،کیونکولڑ کے بردہ نہیں کرتے ، اکثر و بیشیز ان سے بسے و کشراء وغیرہ کے معاملات کرنا پڑتے ہیں ،ان کی تعلیم و تربیت بھی کرنا پڑتی ہے۔ اس لئے لڑکوں کی صورت میں دواصو لوں کے تقاضے متضاد ہیں اور ہراکی بہ چاہتا ہے کرا ہنا الله دکھاتے ۔ ایک قانون سلی باب ہے اور دو کرا تا اور مور نوں ہیں مخلف خانون تیسیل ۔ اسی وجرسے علماء نے مختلف حالات اور صور نوں ہیں مختلف حکم دکانے ہیں ، لہذا جبال فنت کا اندلشہ ہوا و ہال اجازت دسے دی۔ گویا کردی اور جہاں فنتہ کا اندلشہ نہیں ہوا و ہال اجازت دسے دی۔ گویا یہ حالات اور سے سے ساتھ ہیں ، لیہ مالون نا بیسیر ، کی بناء برستر باب کے بیم حالات اور سے ستھی ہیں ،

لین حب ہم لاکو آسے سماع دغن سے سٹلہ بریخورکرتے ہیں،
تواس درجہ شد برمزورت نہیں پاتے، جبیاکہ ان سے معاملات اورتعلیم
دغیرہ کی صورت میں پاتی جاتی ہے۔ لہذا مناسب یہی ہے کہ ان سے سماع
وغناء اوران کی طرف دیکھنے کا حکم بھی وہی ہوجوا جنی مورت کی طون۔
دیکھنے اوراس کے سائف خلوت کرنے کا ہے ، چنا کنے فقتہ کا اندلیشہ ہو
یانہ ہو،اس کی ممالعت کا حکم ہی گا۔ وانڈا علم بالصواب۔

له قانون سرباب كاتعاصا يرب كرائك كى طرت ديكهنا جائز نه م كين كدان كافرت ميكه المائدة م كين كدان كافرت ميكان الم

سه قانون تیسیر کاتفا منابرے کرکیونکولاکوں سے صبح دشام بحزت اختلاط ہوتا ہے ،اوروہ پر د ہ بھی بہب کرنے ،اس سے عموم بلوی کی وجہسے ان کی طرف د بھینا مار تر میں م

# معتدل وشس

فلاصریہ کہ فقہا کا نقطۃ نظر خاکے سلیلے میں مختلف ہے اور سر ایک کے اپنے دلائل ہیں۔ اسدا متاخرین میں بعض عوفیاء سے سماع کے جو قصے منقول ہیں اگر انہیں مجمع مان ایا جائے تو بھی غاءایک اختلافی مشلہ ہے۔ اسی لئے بعض لوگوں نے ان صوفیاء پر بحیر کی ہے ، اور لعبض نے ہمیں مٹھ کے مجاہے ۔

اس سلط میں سیسے بہزر وسٹی یہ سے کو مختلف حالات کی رعایت کی جاتے ، جیساکر فیا و ی خیر بداورا اس سیلی کے حوالہ سے گذر ویکا ہے جیا آئی جو معرانت جن کا تقوی اور پر ہیزگاری مشہور ہے ، اور ان سے اس مختلف فیہ ساع میں استخال منقول ہے ۔ قوجو اُسے جا تر سمجھ کر کرنے ہیں ، افو ہ جا بن سمجھ کر کرنے ہیں ، افو ہ جا بن سمجھ کر کرنے ہیں ، افو ہ جا بن سمجھ کر کرنے ہیں ، اور ان کا اجتمال منقول ہے ، تو ہمارا فرص ہے کہ ہم ان سے حسن طن رعیس ، اور ان کا اختلا کو اضطرار بر محمول کریں ، اور ان ہیں اب ہی مجبور سمجھیں ہے کہ اس فعل کو اضطرار بر محمول کریں ، اور ان ہیں اب ہی مجبور سمجھیں ہے کو تی مربین دوا کے ہے ہو تا ہے ۔ اور اس میں کو تی شد بہیں مان بزرگوں میں جہور صفیا ہیں ان بزرگوں میں جو بعض اور ان کے باسے میں زبان درازی نہیں کرنا جا ہے ۔ تاکہ ان کو نعن طعن اور ان کے باسے میں زبان درازی نہیں کرنا جا ہے ۔ تاکہ ان کو نعن طعن اور ان کے باسے میں زبان درازی نہیں کرنا جا ہے ۔ تاکہ ان کو نعن طعن اور ان کے باسے میں زبان خن ویں جس کے ساتھ دون کھی ہو۔

که فقها عکا فندف طناء مجرد میرست میاس طن ویس حس سکه سسته دف کهی بو ورنه بخشیت مجوعی اندار معبد کے بال طناء وموسیقی کی بفتیرتمام صور نیس حرام بیس مبدیکر تقعیدل سے گذر دیجاہیے ۔

كيمنترك نعوكس اوراحوال مص محرومبيت ندبهور

سائد ہی ہہ بات بھی ہرسان کوذہن نشین کرلینی چہنے کال الفاق قدرسد اور بزرگ ہستیوں کے حالات پر ہارے نانے کے نام نہاویڈ بل کے حالات کو ذیاس کرناجا کر نہیں کہاں وہ بزرگان دین ، فلا ترسس اور است اور تواہشات نفاتی استوالے لوگ اور کہاں ہیا با وز مان ، نفس پیست اور تواہشات نفاتی کے بیرو کار خبھوں نے دین کو کھبل بنا لیاہے اور دنیا کی محبت میں مسرشار ہیں نہ دونسے دیئے ہیں ، نہ کھی افلہ کاذکر کرتے ہیں نہ کا اس فدر ہیں کر حلال وحوام کی جی تمیز نہیں ، اننا میں میں نہیں اننا کو کا ہے ، اور کس کا حکم دیا ہے ۔ گر ہونی مجمل و کا ہے ، اور کس کا حکم دیا ہے ۔ گر ہونی مجمل بیک ہمتیوں کی نسل ہیں و کا ہے ، اور کس کا حکم دیا ہے ۔ گر ہونی مجمل بیک ہمتیوں کی نسل ہیں ہوتے ہیں ، اس مار کسی علیدت دیکھتے ہیں ،

ان نوگوں نے اپنے بزرگوں کے نمام اعمال وا وال کوسماع پر ہی مخصرکر دیا ہے، بلکہ دکھ کی بات یہ ہے کہ بہلوگ اس سماع یک میں مبتلا بیں ، جس کی حرمت پرتمام امت اول سے آخر تک یک زبان رہی ہے۔ نعوذ بادالله من تلبیس الشیطان والسے المشتنکی۔

انہیں نظر نہیں آنا کہ اہ م صوفیاء تصرت جنید بندادی رہ نے سماع مباح بھی اپنے زمانے میں اس منے چھوڑ دیا تھا کہ مبادا لوگ حدسے نجاونہ کرکے حرام میں سبتلانہ ہوجائیں۔اور سی طبع جیب صفرت نظام الدین اور ایک کے ساتھی بانسری کے ساتھی جائے ہے۔ اور ایک کے ساتھی بانسری کے ساتھی جائے ہے۔ چیس، نوام نوام کرانے کے ساتھی بانسری کے ساتھی بانسری کے ساتھی بانسری کے ساتھی بانسری کے ساتھی دار ہوں کرانہ ہوں کو ڈانٹا تھا، اور حضرت کے خلیفہ اجل شیخ نھیرالدین و ہوی کی موجودہ زمانے میں سماع پر شند میز کیر فرانے تھے،اب آب بی بن ایک کموجودہ زمانے میں حب کرگناہ عام ہو سے بین اور مرسکر کو حوال

سر بياگياہے،سماع كاكيا حكم وكا ؟

فعاصب ہیکہ ہارے زمانے ہیں ساع کے سے سنداتھ کا کافردکھ المنہ ہنہ ہی اور بکہ عادہ تا ایمکن ہے ،اگر بالغرض بان بھی ایا جائے کہ شاؤو ناور کسی مفل ہیں سندالکو کا فاظ رکھا جاسکا ہے ، نب بھی ساع جائز نہبن اس مفل ہیں سندالکو کا معب ہنے گا، اور اس لئے کہید وگوں کو معیت ہیں مبتلا کرنے کا سبب بنے گا، اور معصبت کا سبب بنے گا، اور اور کھی مان لیا جائے کہ ساح معصبت کا سبب ہنہ بنے گا، اور اور کھی آخر کہا خرورت ہے ،کہ اس کا اتنا ا ہنام کیا جائے اور دشواریاں اٹھائی جائیں ، اس لئے کہ انس کے اختلاف اور بزر کوں کے عمل کی وجہ سے زیادہ آپ ہر کہ سے جائز ہیں کہ اس کا اتنا ا ہنام کیا جائے اور دشواریاں زیادہ آپ ہر کہ سے جائے ہیں کہ ساع جائز ہی ہے ،کوئی واحب زیادہ آپ ہر کہ سے جائے ہیں کہ ساع جائز ہی ہے ،کوئی واحب مستحب یا مطلوب فعل نہیں ۔ بنائج ہو فیاء کے تام طبقات کو چھان مار نے ،کسی ایک صوفی کے بارے ہیں بھی نہیں سلے گا کہ اس نے سماع وفا کو دینے طریق ہر بینے کو گھنے دیشن وفا کو دینے طریق ہر بین کو کھنے دیشن وفا کو دینے اس بات کو کھنے دیشن

اندازس بیان کیا ہے و

سألت عنه وقلت بالاصور شرح الهداية سادة اسادة طلبته اوجعلت فالقرابة كسواه من احوال العادلة اعلمهان الرقعث الدف الذي فيه خلاف للائمة قسبلسنا لكشه لعربات قطشروجية والقائلون بمعلمة قالواسه

سنیع جس وجدا وروٹ کامسگار آپ نے مجھ سے دریافت کیاہے ، اس بیں ہمادے شغد میں اور اکا برائم کے مخلف افوال ہیں - مگراس برسب کاالفاق ہے کہ شرایوت محدید علی صابح العسلوۃ داہمیہ فاردی کی مساور الفاق ہے کہ شراد دبار میں الفاق دائمیں الفاق کا دراید کا درا

ووگ اس سے جواز کے خاتل مینی ہیں، وہ بھی اُسے تھول تواب کا ذریعی اُسے تھول تواب کا ذریعی اُسے تھول تواب کا ذریعی بہت کے باری اور بہت سی تقایل مباح میں ویسے ہی میر بھی ہے ۔ مباح میں ویسے ہی میر بھی ہے ۔

تنتیع آجد و ملاجون کے نام سے شہور ہی، تفسیرت احدیثریں غارے بارے میں بحث واضافت کو تفسیل سے ذکر کرنے کے بعد انکھے ہیں

اليه جهار دراس في لوگ مي رواج به كساع كى بحفول كالهمام كرت بي اورجام وباده مير مست بهو كرفش اور ما جائز حركتي كرت بي ، بركادم دو ب اور ب در شي راكور كا كشا كري بي ، گويول اور موسيتار ول كر طا تقول كو بلاكر ككف سنة بير ، قواس مي فواش مي فواش مي فواش مي اوراس طرح كاسماع ان توكول كرف في مي بين لهوالحديث به والحديث به وا

یهی دجهها که اس دمانے میں ۱۱ بل اکے سے مجھی اس کے جواز کافنو ای بہیں دنیا چاہیئے۔ اس کہ شاد زانداس صر تک پہنچ جکا ہے کہ ہر شخف کی دعوی کرا ہے کہ بیں توسل کا اہل ہوں "اور یہ بات صبح ہے کہ صورت جذید بغدادی رہ نے اپنے زمانے ہی میں سام سے توب کر بی تقی، باوج داس کے کہ آپ معرفت دنقوی کے اعلیٰ ترین مقام یر فارز تقے، لہذا بہتر ہی ہے کسا ع کوبرایوں کی تہمت ، اوراتبدر ضادے بینے کے مدم بالکل ہی چھوٹر دیا جائے ۔

بے فاقدہ ہے۔ بینائی۔ مطامہ آلوسی مکھتے ہیں:

ابعن وکوں فصرت منید مغدادی وہ قدس سرہ سے نقل کیا ہے

کہ ان ہے کچھے وگوں نے ساع کے بارے میں فی جھالو آب نے جواب
دیا کہ بیمبتدی کے سے مرابی ہے ، اور شتبی کو اسکی عزورت تہیں '

دروح المعافى ص ٧٣٤ ج ٢٧

عقومة على الدين سبكي الوسيسيع "سي لكهت بي :

میرے زددیک بو هزات ابل ذوق سے رہیں ہیں ان کے لئے
ادلی واسنب میں ہے کد دہ سائے سے بر سیرکریں، اس لئے کہ سام
سے زیادہ ہو فائدہ حاصل ہوتا ہے وہ نفسانی لذت کا
صول ہے، بو مٹر لعیت کے نزدیک کوئی مطلوب چیز نہیں ، رہے
بی ذوق تو اپنے ، توال دہی جانتے ہیں، لہذ وہ اپنے لئے جسیی
صرورت محسوس کریں، اس کے مطابق عمل کر سکتے ہیں ۔

وروح المعانى ي ٢ ص ٢٨٠)

له ديهي التفسيراف العصديه " ص ٢٠٢٠ ، ٥٠ ٦

المبداعام دگوں کے لئے طروری ہے اکہ وہ غذاء وسماع سے پیمیر کریں اور اپنے آپ کوان دونوں چیزوں سے بیا تیں ، نیز جن فدار سی صوفیاء کرام کے بارے بی سماع کے قصة منقول ہیں ، ان کے بارے بی نابان درازی کرنے بارے بی سماع کے قصة منقول ہیں ، ان کے بارے بی زبان درازی کرنے کرمتی اور ہیں اور ان کے مل کوسما عمب ح بر ممل کریں ۔ اس لئے کرمتی اور پر ہیز گار دوگوں سے حین طان ہی رکھنا چاہئے اور مجر یہ برزگ توحین طن کے زبادہ مستخی بیں ، اس لئے کران کا ہروقت قرب الی کی فکر بیں درنا اس بات کی واضح دلیل ہے کر ہوالحد بہت جبسی چیز میں مشغول ہو ناان کے شابان شان نہیں ۔ لہوالحد بہت جبسی چیز میں مشغول ہو ناان کے شابان شان نہیں ۔

مَّكَتُ بِالْحَايُدِ



از محدّعبُرالمعُزّ

\* مجلان سے ان فی عقل کو کم طسی حات وحرمت کے لئے معبالہ قرار دیا جاتے ، کیا آئ بھی نمام انسان شراب، و زنا کی حرمت برشنفق میں بھی آج وہ عقیلاء، فلاسف راور وائش ورٹیس بائے جانے جو فی اشی دعریا ٹینٹ، لواطت وا فلام بازی اور منا کحت محارم کو حلال فرار دینے ہیں "

#### دلامل إباحت

ده حزات جوغا و مزامیری اباحت کے دعوے دار میں ، و ملینے نفویے
کی اٹید میں تجید دلیلیں بہت کرتے ہیں ، گرچ نکران کا سلک ہی اسلامی
نقطۂ نظرے بنسیادی طور پر غلط ہے ، اس بئے اس کے اثبات میں جولائل
دیئے گئے ہیں ، وہ بھی سراسر تکلفات ، کھینے نان اور مغالطات ہے بُسر
ہیں چنا کیز حیں شخف نے شرابیت کا مطابعہ کیا ہو، دہ اگر ذرا بھی خور و فکر
سے کا مرز تو حقیقت اس کے سامنے دا ضخ ہوجاتی ہے ، اور بی کھر کرسامنے
آجانا ہے ۔ ادرکسی قسم کا کوئی شک یا مغالطہ باقی نہیں رہنا ۔

اسس باب سيم قاتلين الم صنك دلاتل نقل كري م كم بهراك كا واب دير كم م

ذوقِ جال کی تشکین

بیهای دلبل جوان حفرات کے خیال بیں سب سے قوی ہے، اور جے یہ لوگ اکثرو بیشتر بیٹ کرنے ہیں ہے کہ غنا و سرا میردون جال کی، جو ایک فطری تفاضا ہے انسکین کا ذرابعیہ ہیں اور نہا بیت لذت آفزی ہیں اس لئے ممکن نہیں کہ بیرام ہول س

ابنی اس دسیل کے مشے مواد فراہم کرتے ہوستے یہ لوگ کہتے ہیں ، کہ ان ن ببت لطيف عِذبات ويحربيرا كباكيات ، اورحسن وجال اور نوبصورانی اور رعناتی کی طرف کشش اس کی بیدائش میرات بے جنامچر الدنفالي في محى تخليق كاتنات يساس كان تطيعت جذبات كالوالورا خیال رکھاہے ۔ ذرا نگاہ اٹھاکراس دنیاکو دیکھتے اور وسیع کا تنات پر نظر دان برسر چزیں صرطسی صن دجال کا خیال رکھا گیاہے ، اور جو خونصورتی پیدائی گئی ہےائے دیج کراگر بیکہ دیا جائے کہ ا دنیا نام ہی حن دجال کاہے تو سرگزے جانم و گااور گرائی بی جانیں تومعلوم ہو گاکہ انسان کے ایک ایک حاسے کی جالیاتی شیسین کاسان کس کس طرح مہاکیاگیاہے، آنکھوں کے لئے حبین مناظر ہیں بوبھورت چرے ہن نظر فریب بھول ہیں ، رومشن جا ندا ور حبکہ گائے۔ ستا ہے ہیں ، ناک کے لے میجولوں کی میکے ہے ، مشک اور عنر کی فوشبوتیں میں ، زبان کے نے نت نے ڈا کُتے ہیں، مزے مزے کی لذننی ہیں چپٹی فذائیں ہیں، کا نوں مے سے چڑیوں کی جیراسٹ ہے، بلبل کے سر ملے گیت ہن دریاق ادر آبشاء وں کے نغلے میں ، ہواؤں کے مدہوئش کن جھو تھے اور رہر تیجیا بن بغرض سرحاسی جالیاتی شکین کاسامان مهتاہے ان سب کود کھکر بیکہنا کہ جالياتي نسكين كوئى ايسنديو فعل ب كسط سيج درست نهيل اس لي كرمالياتي تكين الركوئي مبغوض جير والى توييفيين وجيل اشياه بيداي منى جاتس نبزاس ببركوتى منسبرنهس كركانوس كى جماليا تى تسكين اسى وقست ممکن ہے ، حب اس میں انھی آواز یں بڑیں ، کینو بحد در حقیقت اچھا ہوا ہ يى لذَّتْ آفرين ببونى بين ، اسى ليُّ قُرْآن كريم بين بهي آبيت ، يزديد في

الخلق حادیث ، میں صن صوت کو ایک نعمت قرار دیا گیا ہے ، اس کے برعکس بُری اوازی انسان کے بعث باعث تکلیف ہوتی بین چنا کی برعکس بری انسان کے بعث باعث تکلیف ہوتی بین چنا کی العدبادل کی گھن گرج اسے کا نوب میں انگلیاں تھو نسنے بریجورکرتی ہے بری کا دون ہوگئی کہ فران کریم ہی اُسے برترین آواز جرک کدھ کی دان س قدر گراں محوس ہوئی کہ فران کریم ہی اُسے برترین آواز قرار دیتا ہے ۔

میمرید بات بالک ظاہرہے کہ اچھی آواز اپنی مکمل صورت بین کانے اور موسیقی ہی ہی یا آئی ہے ، ہمالا آتے دن کامشاهد و ہے کہ ایک فور دسال بجر سجی مال کی لوری اور موسیقی کی آواز سسن کر اپنارو المجول جانا ہے ، سانی بانسری کی آواز شکر مست ہوجا تا ہے ، اور او منش حدی سن کراپنی رفتار نظرکہ دیتا ہے ۔

ان دونوں مقدمات سے لعنی جالیانی شسکین کوئی مبغوص فعل نہیں اورغنا ومزامیر کا فرص کی جمالیاتی نسکین کا ذرایعہ ہیں ، قاتلین اباصت بذشجر کا بنتے جس کہ غنا ومزامیر کوئی ناجا تزفعل نہیں ،

برصرات جالیاتی تسکین کے روا ہونے کی سر میرتا شبراس سے کوتے ہیں کہ خودان ترتعالی کے باسے سی رسول الشرصلی الشرعلیہ وسلم کا رشاد ہے ان اللہ جمیس کے ویجب الجدال ، اسی لئے قرآن کریم میں بحرت من دجال کے الفاظ اور ان کے مشتقات کا استعال کیا گیاہے ، اور جگہ عگہ اعمال میں حن اورا منیت پیا کرنے کا حکم دیا گیا ہے ، نیز احاد بیت سے بھی معلوم ہو تہے ، کرسرکار ووعالم سلی انٹر علب وسلم نہا بہت لطبعت و فنیس طبعت کے مالک کتھی من وجال کو پند کرتے ، اورصف اتی ستھراتی کو مجوب رکھنے سے محسوم محسوم ستھراتی کو مجوب رکھنے ستھے ، حتی کہ آب کے سرعمل کو دیکھنے سے معسوم ستھراتی کو مجوب رکھنے ستھراتی کو میں استعراق کے سرعمل کو دیکھنے سے معسوم ستھراتی کو مجوب رکھنے سے معسوم

ہونلہے کہ اس میں جمالیاتی حسس کا پورا بچرا خیال رکھاگیا ہے۔ ہم نے اس دلیل کو قدریے وضا صت اور تفعیبل سے اس سنے بہان کیا ہے کاکہ قائلین اباحت کا موقف اور کسسکی بچنگی واصلح طور پر سمجہ میں آجاتے کیونکہ درحقیقت ہیں دلیل ان سے نظریہ کے ٹبوت ہیں ریڑھ کی ٹری کامقام رکھتی سے ۔ کہتے اب ذرااس دلیل کا جاتز ہلیں ،

اگریدان بیاجاتے کہ ذوقی جالی نسکین انسان کا فطری تفاصف اور
اس کا پیراتشی کی ہے، اس سے اس ذوقی کی تسکین کاسامان بینی خدا و
مزا مبرکو بھی صلال ہونا چاہئے تو تحلیل حربات کا کمجی بندنہ ہونے والا دروازہ
کو لیا ہے ۔ ملا ہر ہے جب کا نوس کی جالیانی تسکین کا بہا نہ بنا کر خدا و مزامید
کو صلال کہا چاسکتا ہے تو کیا مانع ہے کہ انھوں کی نسکین کے لئے نامحسرم
عود نوس کی طرف د بھی اجاز نہ ہو ہوب کہ اس میں بھی کوتی مشیر ہیں کہ
جوان اور خوبھورت لڑ کیوں کا چہدہ و آفھوں کی جالیاتی تشکین کی المائرین
مورت ہے ، اور جب محصٰ جالیاتی تشکین کا سامان ہونا ہی کسی چیز
کی صلت کے لئے کا فئی ہو تو آخر زنا کیوں حرام ہو، جب کہ وہ انسان کی صلت کے دو انسان کی اور بھی آخری ہاں تصاویر
اور شائے جسمات کی سائے جام ہوں جب کہ وہ خال پ ندی کی بنیا ہے اور میں لاتے جاتے ہیں ۔
اور شائے جسمات کس لئے حرام ہوں جب کہ وہ خال پ ندی کی بنیا ہیں دور دمیں لاتے جاتے ہیں ۔

معلوم ہواکھرف بیکهد بناکہ کوتی چیز دوق جال کی تسکیس کا سامان ہے، اس لئے ملال ہے، ورست نہیں کیونکہ دوق جال کی تسکین کاہر ہ سامان ملال نہیں، بلکہ بعض چیزیں البی ہیں جن کی حصنت اتفاقی ہے مثلاً المحسرم عور توں کود کھنا، تصوریشی ادر محبسمہ ساڑی کرنا و بخرہ اب سوال به بدا ہوناہے کہ آخر بر کیسے معلوم ہوکہ کون ساسا ماین تسکین حلال ہے اور کون ساحرام ؟ اورکس طریقب سے ذویق جال کی تسکین جائزے ؟ اورکس طریقی سے ناجا تز ؟

ان فی نادیج بنانی ہے کہ اس قسم کے سوالات کا جواب بالعوم دوطر لقبہ
ہی سے دیاجا سکتا ہے . ایک بدکواس سلسلے میں عقل کو معیار فرار دیا جا تے
اور کہا جائے کہ ہروہ چر حوال ہے اور ہروہ طر لفتہ اختیار کرنا عبار ہے جسے
عقل درست مجمتی ہے اور ہروہ چر حوام ہے اور ہروہ طر لفتہ اختیار کرنا ناجائے
ہے عقل غلا محفتی ہے ۔

مالانکی فنیقت برہے کی فقل کو معیار فرار دینا درست نہیں کیؤکہ؛

ا حبط سے ظاہری اور حبمانی لحاظ سے تمام ان ن ایک جیسے نہیں ہونے ، اس طلعی فکری اور عقلی اعتبار سے حبی تمام ان ن ایک جیسے نہیں ہوتے ، ہرشخص کے سوچنے کا انداز الگ ہوتا ہے ، طبعی رحجانات اور میلانات علیمدہ ہوتے ہیں ، مزاح و مذاق حدا ہوتا ہے ، حب کی وجہ سے میلانات علیمدہ ہوتے ہیں ، مزاح و مذاق حدا ہوتا ہے ، حب کی وجہ سے

کسی بھی مسلے کے بارے بین تام دوگ یک زبان نہیں ہوتے ، بلکم ہر مسلے ہیں جت مند انتی ہی بانس سنے ہیں تی ہیں۔ جس مسل کو جی اصلیتے اوراس کے بارے بیں عام لوگوں کو توجھوڑ سیتے ، انس نوں بیں سے ذہین ترین افراد کے بارے بیں عام لوگوں کو توجھوڑ سیتے ، انس نوں بیں سے ذہین ترین افراد کے اقوال کو ہی ہڑ جیٹے افتالا فات کی محر ت اور انداز فکر کا افتالا ف آئی کے ذہین کو المجھا کر رکھ دے گار مجھر کھلا بتا ہے انسانی عقل کو کس طسیع صلت وحر مت کے بیٹے معیار قرار دیا جائے ، کیا آج بھی تمام انسان سر اب وزنا کی حرمت پر متنفق ہیں ، کیا آج وہ عقلاء اور فلاسفر اور دائش ور نہیں بی تی جی انہیت ، لواطت واعلام بازی اور منا کوت کا کو صلال قرار دیتے ہیں ؟

ان فی عقل جب کوتی فیصلکرتی ہے ، تو بالعوم اس میں فیصلکر نے والے کے جذبات طبعی میلانات اور ما حول کے اثرات مجھی شامل ہوجاتے ہیں ، اس لئے کسی شخص کی رائے کے باسے میں خواہ وہ کتنا ہی ذہبین اور عقلمند کیوں نہ ہو۔ قطعیت سے صحت کا حکم نگا نااور اُسے تضمی جذبات اور میلانات سے خالی قرار دینا بہت مشکل ہے ، ہم آئے دن و کیھنے ہیں کوسی ایک ہی مسئل کے بارے میں ایک اور کا ایک می نقف بات کہا ہے دور ادور مری رائے ، دیہانی احول میں پر ورکش پانے والا شخص جو بات کہا ہے ، شہر ش دہنے والا شخص اس سے بالکل می نقف بات کہا ہے بات کہا ہے میر بر وردہ ایک می نقف بات کہا ہے اور عقل میں سوچنا ہے مغرب میں پر وردہ ایک امری شخص بالکل اس کے برعکس سوچنا ہے مغرب میں پر وردہ ایک امری شخص بالکل اس کے برعکس سوچنا ہے مغرب میں اور وردہ ایک امری شخص بالکل اس کے برعکس سوچنا ہے ، ایک گرفیا شی اور وردہ ایک امری شخص بالکل اس کے برعکس سوچنا ہے ، ایک گرفیا شی اور آزادی انسان شجھ کر دائے زنی کرتا ہے ۔ لہذا محض عقل سے کوتی ابسا اور آزادی انسان شجھ کر دائے زنی کرتا ہے ۔ لہذا محض عقل سے کوتی ابسا اور آزادی انسان شجھ کر دائے زنی کرتا ہے ۔ لہذا محض عقل سے کوتی ابسا اور آزادی انسان شجھ کر دائے زنی کرتا ہے ۔ لہذا محض عقل سے کوتی ابسا

فیصلرکز اجونهام انسانون کا لحاظ رکھ کرکیا جلتے، ادر حس بیں فیصل کرنے والوں کے شخصی حذبات، میلانات اور گردومیش کے اثرات شامل ندموں نامکن سے م

کیوسے بڑی بات بہ کم اللہ تفالی نے انسان کوجواس دیئے بیں ان کا دائرہ کارمحدود ہے، ہر حاس ہم ایک خاص حدیک کم کرتا ہے ، اور اس دیکھنے کے لئے بر مجی سے ، اور اس دیکھنے کے لئے بر مجی سشرط ہے کہ جو چرو کھی جائے وہ روشنی میں ہو ، اور راتی اور مرئی کے درمیان کوئی پر دہ حائل نہ ہو کان ایک فاصلے بک کی ادار سن سکتا ہے ، اور اس کے لئے ہوا کی ہے ، اور اس کے لئے ہوا کی کے درمیان کوئی پر دہ حائل نہ ہو کان ایک فاصلے کہ ادار کے استان کے جس ماسر بر کھی آپ بور کر بی کی دمول میں ہو گاکہ اس کا دائرہ کار محدود اور مشروط بشرات کے جس ماسر بر کھی آپ بور کر بی انسان کے عقلی حاسر کا کہ ہی ہے عقل دہی گئے ہو جو اس خسر د ماغ انسان کے عقلی حاسر کا کھی ہے عقل دہی گئے ہوجی ہے جو جو اس خسر کا جمع کر دہ مواد آسے ڈال دیتا ہے ۔ یہی وجہ ہے کہ گرد دو بر ش کے افتال ت کی دم سے حوال خسر کی جمع کر وہ مواد کھی مختلف ہوجا آن ہے ، اور انسانی عقل دہ جو جا آن ہے ، اور انسانی عقل دہ جو جا آن ہے ، اور انسانی عقل دہ جو جا آن ہے ، اور انسانی عقل دہ جو جا آن ہے ، اور انسانی عقل دہ جو جا تا ہے ، اور انسانی عقل دہ جو جا تا ہے ، اور انسانی عقل دہ جو جا تا ہے ، اور انسانی عقل دہ جو جا تا ہے ، اور انسانی عقل دہ جو جا تا ہے ، اور انسانی عقل دہ جو جا تا ہے ، اور انسانی عقل دہ جو جا تا ہے ، اور انسانی عقل دہ جو جو تا ہے ، اور انسانی عقل دہ جو جو ای خور ہو کی جو جا تا ہے ، اور انسانی عقل دہ جو بی جو جا تا ہے ، اور انسانی عقل دہ جو بی جو جا تا ہے ، اور انسانی عقل دہ جو بی جو جا تا ہے ، اور انسانی عقل دہ جو بی جو جا تا ہے ، اور انسانی عقل دہ جو بی جو جا تا ہے ، اور انسانی عقل دہ جو بی جو جا تا ہے ، اور انسانی عقل دہ جو بی جو جا تا ہے ، اور انسانی عقل دی جو بی جو بی جو جا تا ہو کی جو بی جو جا تا ہے ، اور انسانی حال کا کی جو بی جو بی تا ہو کی جو بی جو بی جو بی جو بی جو بی جو بی تا ہو کی جو بی جو بی

سجی علیمدہ علیمدہ انداز میں سوجتی ہے۔ ہم یہ بات بورے دعولی سے
کینے ہیں۔ اور اسکی تا تیدانسانی تاریخ سجی کرنی ہے ۔ کرکوئی اکیلا
شخص تمام افسانوں کے مزاج و فدانی اور ان فطری اور طبعی طروریات کا
کامیج الذرہ نیس کرسکا اور اسکی بیا اندازہ کرسخا اثنائی کل بلکہ عال ہے فرق کو فرائی ہے الدرہ نیس کرسکا اور اسکی النائی کی کا میرفد و خال کے فرق کو جان
جانے دائے تاریخ بناتی ہے کہ جب مجھی انسان نے محض اپنی عقل پر مجروسہ
کیاہے ، ہمیشہ اوراط و تفریط کا شکار ہواہے ، اور انسانیت کو تباہی کے
منجد ھارسی ڈال دیا ہے۔

می د باطل اورخیر دستسرمعلوم کرنے کا دوسراط لقہ وہ ہے جے ہم دحی اللہ کا دوسراط لقہ وہ ہے جے ہم دحی اللہ کا دوسراط لقہ وہ ہے جے ہم دحی اللہ کا دوسراط لقہ کا دوسراط لیک سے اللہ کا دور انسان میں ہے معنوں میں ہمی خواہ لوگوں نے اختیار کہاہے ۔ اور انسانیٹ کے صبح معنوں میں ہمی خواہ لوگوں نے اختیار کہاہے ۔

اس اجال کی تقصیل بہے کرمس عظیم مہتی نے انسان کو پیدا کیا ہے اسکی خرور بائٹ ندندگی کا سامان اس دنیا بیس مہتا کیا ہے ، اور بے شمار نحتیں انسان کی ادی عزور تنس پوری کرسنے کے لئے اس ارمن خاکی پر بھی بلا دی بیں ۔ اسی نے انسان کی رفعانی ، معاشر نی اور اخباعی زندگی میں بیش آنے والی عزور تو س کا بھی استظام کیا ہے ، اور وقت اُف قت اُنسانوں بی بیس سے کچھ لوگوں کو بین کران کے ذرایع نمام انسانوں کو عیجے طربی زندگی اور مرافی سنتیم بتایا ہے ،

ر میں است میں میں میں ہے۔ است اور مربی انسان نمام انسانوں کی سینی فاص بند وں کو خالق کا منت اور مربی انسان نمام انسانوں کی رہنی آن ور مدارت کے لئے چندا ہے۔ بہر مرکز یدہ حدرات اس جنطیم مینی لعبی خدا تعالیٰ کا بہنیام تمام انسانوں تک۔ برگز یدہ حدرات اس جنظیم مینی لعبی خدا تعالیٰ کا بہنیام تمام انسانوں تک۔

مِيهُ إِن بِهِ اور فداكى بهي بوتى تعليمات كاعملى غونه بيش كرت بير بركور المحتى بركات المست خدا بى كه ارمشاد ا ورمنش ا كرمطابق بوتاب فدان بركز بده بندول سي كسهى برا و داست ا وركبي المواسف ا وركبي المواسط الماك بم كلام بوتاب داوران برهيم طسير الى زندگى اور داوعمل المات برمل بيرا بوكرنمام النسان آخرت كى بجات اور دنيا المات برميل بيرا بوكرنمام النسان آخرت كى بجات اور دنيا بين مجمح ا درمنوازن زندگى هال كرسكة بين النبيا وكرام برض النالى جربيام الناس المرام برض النالى جربيام النها وكرام برض النالى جربيام النها وكرام المحاسم المحاسم المرام المحاسم المرام المحاسم المحاسم المرام المحاسم المحا

عب بہ ثابت ہوگیا کری وباطل اور خیروسٹسرے نے عقل کومعیا میں میں از درست بہت ہوگیا کری وباطل اور خیروسٹسرے نے عقل کومعیا میں میں از درست بہب ، بلکداس سلط سی مجع معیار وی الہی ہے ۔۔۔ اور میں هرسلمان کاعقیدہ میں ہے۔۔ تو اب ہم عوش کرتے میں کہ دی الہی سے جو کیے معلوم ہوتا ہے وہ میں سے کرمعازف ومزامیداور

ا محرموں سے کانے اور تو الیاں وغیرہ سنناحرام ہے ، جیباکہ تفعیل سے بدلا تل یہ بیت گذر حکی ہے ۔

وافعه برب كرجب بم اسلاى تعيادت يروركرة بين تومعيام ہوتا ہے ، کہ اسلام فطری تفاضوں کی اہمیّت اور صفیٰ بنت نسلم کراہے ، مگر ان کی تنکین کے منظ ہرانان کو کھلی آزادی نہیں دیں، کر جوجب طلسے جاہے اورحس چیزے جاہے آیے تقاضوں اورخوا مشات کی سکین کرے ملکہ اسلام اس سلط سی مد بندیان اور قبودات نگاد تیاہے \_ ادراصل میں جیندان اور قبودات مھی نو و فطری چرز ہیں ،اگر مین موں تو معارثرے میں ظلم و جور اورانتشار تصل جائے ،نفس ریسنی اور خواہشات کی غلامی انسانوں کاجینا دومِهر كي سَمنلاً كهان ييني بى كوليج براكب فطرى تفاصا اور طبعى مزورت ہے ،جس کی تعکین کا یے شمار سامان اس دنیا میں موجودہے ، اسلام بركننان كآب مجوك تودمرس ، كهانا عروركها ين ، مكرولا ويجه مجال كرليب كرحرام الدنى كاتونهب بمسى بندس كاحق تواس سي منعلق نهين یا حوجیزاً ہے کھا ایسے ہیں وہ حرام تونہیں ، کہیں خنزیر ، کتآیا بتی تونہیں کھاتے جادسے دباہی بہی معاملہ جمالیاتی ذوق کاسے کہ بلاسٹ بدایک فطری لقاضا ہے ،خس کی تسکین ہونا جائے ،گراسلام نے اس تقصے کی تسکین رہمی كيفنو دعائد كى بين ، وه استكسى حى اليس طر لقرس يولاكرن كى اجازت نہیں دیا جوفردیامعاشرے کے لئے صبانی، دینی بااخلاقی اعتبارے مصر اورنقصان دہ ہو، مشلًا مھی چریں دیجنا ہے شک ایک فطری تفاصل ہے، اوراسكى تسكين كالبحى ليمشمارسامان اس كآنيات مي بيداكم إلكياسيه، مكر يكراب سراجهي جزكو ديجهاجات اس كى اجازت نهير، خاميد فيرمحرم ورن

کی طوف دکھنا، تصویرکشی یا مجسمہ ساڑی کواکسی سے جا تزنہیں ، حالانکہ یہ حقیقت ہے کہ جان اور صین لڑکیوں کو دیکھنے پرجالیاتی تشکین کا بڑا سامان ہے ، سکا سلام اس کی اجازت بنیں دیا ، اسطح کم آنھیں دل کی خاصد ہیں اور دواعی ڈنا میں سب سے بڑھ کر ہیں ۔ ٹھیک کھیا کہ یہ معالم غا و مزامی ہے کہ بلاشہ یہ کانوں کی جمالیاتی تسکین کا ذریع ہے کہ بلاشہ یہ کانوں کی جمالیاتی تسکین کا ذریع ہے ہے کہ بلاشہ یہ کانوں کی جمالیاتی تسکین کا ذریع ہے ہے کہ بلاشہ یہ کانوں کی جمالیاتی تسکین کا ذریع ہے ہے والی موران کے فروع سے معاشرے میں بے حیاتی اور فاکنٹی کی وہا کھو تھیں ہے ۔

بہت مکورہ تفصیل کے بعداس جرو کے جواب دینے کی کوئی عزورت نہیں رہنی کہ انتداور اس کارسول صلی انترعلیہ رسلم عن وجال بہند کرتے بیں، اس نے کہ بے شک انتہ تعالیٰ اور رسول صلی انتدعلیہ وسلم حن جال کولپند کرتے ہیں۔ مگران ہی کی تعلیمات اور فرایین سے معلوم ہوتا ہے کوفنا ومزامیہ رحوام ہیں، اور انھیں جالیاتی شکین وظیرہ کے لئے است عال کرفا

ناجاتزے ۔

اسی اسی بات کے جاب کی مجی صاحبت نہیں رہتی کہ اگر غذا و مزایر سے جہ دباتی تشکیری نام نوب نوا میں بدا ہی کیوں کیا گیا ؟ اس لئے کہ اس کا تنات میں بیدا نوسینگروں چیزیں گی تئی ہیں گر ہرایک سے ہر قسم کے تمنع کی اجازت نہیں ۔ بلکہ در تقیقت ان سے تمنع کی حالفت ایجان کوجا بیخت کا ایک ذریعہ ہے۔ خسنر پر کھی پیدا کی گئی ہے ، خسنر پر کھی پیدا کی گئی ہیں مگران کی بیدا تش سے یہ مطلب کان کے ، نامحرم حور تیں بھی پیدا کی گئی ہیں مگران کی بیدا تش سے یہ مطلب کان کے مناز سے منع مجھی جاتز ہے ۔ بالمل بچکان اور سفیہ اند بت ہے ۔

نیزید کہناکرفنا و مزامیسد باعث لذّت بین اورائیں لذید چروں کا حرام ہونا کچھ میں نہیں آنا، لذگو یا فنا و مزاسیسداس سے حلال ہوئ جاہیں کہ ان میں لذت کس معمیت سیس مہیں کہ ان اور کھنے سے لذّت حاصل نہیں ہوتی ہی کیا زناکر نے میں مرونہیں آنا ہو کیا شارب سے سے لاقت حاصل نہیں آنا ہوائی کی ورج سال میں مرونہیں آنا ہوائی کی مورج سال میں مرونہیں آنا ہوائی کی مورج سال فنا و مزامیس کی ہے کہ بلامش میران میں بھی لذّت ہے گراس لذّت کا صول ناجا ترہے ،



له ابونواس جیوبی اربان کامشہورشا وہ ایک شعریس کہنا ہے سه فان خالوا حرار دختل حوار ویکن اللذ اذہ فی الحوار الدی ان خالوا ہے اگر فقیہ ان سشہر کہتے ہیں کہ شراب حرام ہے توتم بھی کہدوکر ہاں حرام ہے توتم بھی کہدوکر ہاں حرام ہے سب سے ۔ نیکن ہے لابیت کہ لذت حرام ہی سب ہے ۔

## رفع کی غذا

اباحت فنا ومزامسد کے فالین اکثر بریمی کہاکرتے ہیں کہ موسیقی وہ کی فائدے ، اور مصلا یہ کیسے ہوسکتا ہے کہ ایک ایسی چزر ام ہوجورہ ح انسانی کی فاؤہے ، فائدین ، باحث کا برمقولہ کچے اس ورحب عام ہوگیا ہے کہ ہرکس واکس دلیل ، باحث میں اسے بیان کردیتا ہے ۔

مگر واقعہ یہ ہے کہ وسیقی کوروجی غذا قرارد بناکسی طسیح درست نہیں ہو ؟

اق ل فرفذا اسی چیز کو کہ جا آ ہے ، جو استعمال کرنے والے کے بدن ہیں دائل ہوکر اسکی نشو ونما میں مددگار نہ بت ہوتی ہے ، اور اس کے مجوک اور پیاس کے تفاعنے کو پوراکر کے فرصت بخشی ہے ۔ چنامخ ہم انسان کی غذاگندم ، چاول ، سبزیل اندے ، گوشت اور مجس دغیر و قرار دینے ہیں ۔ یہ نہیں کے کہ مجول ہ ، چاوہ ، کیون کی کورے ، سانی ، بچو است کھیا ، شراب افیون و میے و انسان کی غذا ہیں ، کیون کی استیاداگر جیمنے کے دراجہ انسانی برن میں واض ہوجائی ہیں ، اور شراب اولا فیون و فیرو منشیات تو فرحت بخش کی برن میں واض ہوجائی ہیں ، اور شراب اولا فیون و فیرو منشیات تو فرحت بخش کی برن میں واض ہوجائی ہیں ، اور شراب اولا فیون جن و فیرو منشیات تو فرحت بخش کی برن میں داخل ہوجائی ہیں ، اور شراب اولا فیون جن واسکنا کہ یہ بد بن انسانی اور صحت و نندر رستی کے لئے معز ہیں ۔

باسکُ بَہِمعالمدموسیقی کا ہے، کریرکانوں کے ذریعیہ نفس کو فرصن نجشتی ہے، گرجو فرصت بستی سے ما موسیقی ہے دہ انسان سے لئے مغید نہیں مفری اس لئے آسے روح کی غذا کہنا ورسست نہیں ۔

موسیقی میں است خال انسان میں دومانی امراص پیداکر دیتا ہے ،اس مبیں خفلت شعاری ، بے توجی اور لا پر داہی پیدا ہوجاتی ہے ،مظاہر لیسندی اور ماد تین سے محبّت بڑھ جاتی ہے ،خالی صبّغی سے عشق ولکا وَ کے بجائے فافی انسانو بردل آنے گئاہے ،سفلی جذبات مجر کے رہنے ہیں، شہوا بنیت غالب آجاتی ہے افعال میں گلاد شائے گئاہے ، عبادات کی صلاحت جاتی رہنی ہے ،اور ایک افعال ماس کمان پورا منافق بن کررہ جاتا ہے ۔

بتایتے میں چیزیں اسے نفضانات ہوں کی اسے " فذا ، قرار دیاجاسکتا ج دراصل موسیقی کی حیثیت روح کے لئے دہی ہے، جوجہ کے لئے ایون کی، جس مطسیح افیون کا استعمال وقتی طور پر فرحت بخشنا ہے ، ادر الب اسر در بہم پہنا آ ہے کہ ایک باد کا مذاکا مشکل ہی ہے اُسے چوڑ آ ہے یم گر باوجو واس کے اس سے بدن میں اضحالال پیا ہوجا آ ہے، اعصاب کمزور مہوجاتے ہیں، قون ارادی حاتی رمنی ہے ، ففلت اور بے شعوری انہاکوجا بہنجتی ہے۔ اس وجہ سے وہ مفر مجی ہے ، اور اس کے معزار ترات ہرانسان دیکھ سکت ہے۔ اسی لئے سب کا اتفاق ہے کہ افیون کا استعمال خواہ کتنا ہی فرحت بخش کیوں نہ ہو، انسان کے لئے انتہاتی معزرہے ، اور آسے غذا کہنا تو کسی طبیع ٹھیک نہیں۔

اس کے برغکس موسیقی کے نقصافات چونکو اکثرو بیشترروحانی ہیں،اس الے عام لوگ ان کی گرفت بنہیں کر باتے ،اور جولذت حاصل ہوتی ہے اے بہت اچھا خیال کرتے ہیں مگر واقعہ ہے کہ موسیقی کے نقصانات غیر طبعی ہونے کی وج سے ظاہر بیٹوں کو نظر نہیں آتے ،البند اگر کوتی شخص ان نقصانات کا شاھدہ کراچا ہے نوائے و ہی طرفیہ استعمال کرنا بڑے گا ہوتمام غیر مرتی استعمال ہوتا ہے تو بی مرفیہ ہے ان استعمال ہوتا ہے بین استعمال ہوتا ہے کہ موسیقی بینی استعمال ہوتا ہے کہ موسیقی بینی استعمال ہے کہ موسیقی بینی استعمال ہوتا ہے کہ موسیقی بین استعمال ہوتا ہے کہ موسیقی بینی استعمال ہوتا ہے کہ موسیقی بین استعمال ہوتا ہوتا ہے کہ موسیقی بین استعمال ہوتا ہے کہ موسیقی ہوتا ہوتا ہے کہ موسیقی ہوتا ہوتا ہے کہ موسیقی ہوتا ہے کہ موسیقی ہوتا ہے کہ ہوتا

کے ان روحانی نفضانات کامشا هده کرنے تو آسے چاہیئے کرده ان لوگوں کوئیکے جو دوسیتی سے استنفال رکھتے ہیں کیونکو ان کی ہے دینی، الحاد، قساوت قلبی، بے غیر نی اور بے حیاتی کوئی ڈھکی جی چیز نہیں

دوسرے برکموسیقی روح کے لئے نہیں نفس کے لئے فرصت بخش ہے اِس ایمال کی تفصین یہ ہے کہ موسیقی کو قوح کی غذا قرار دینے و لے نوگ را اُنسائیا ہے۔ کہ کہرے اور خشیقی علمے محروم بیں اور ان بے چاروں کو برسمی نہیں معلوم کموسیقی سے لذت کا اکت ب کرنے والاکون ہے ، آ یا نذت اُ تفانے والانس ہے یارق ح ۔ مشلہ تو یہ فلسفیا نہ ہے اور اچھی فاصی طوالت کا طلب گارہے مگر ہے کہی ختفرا اس لئے بدیڈ ناظرین کریاجا رہا ہے کہ یہ دلیل مشیطان کے چلوں کا بڑا مہفیارہ ہے اور برمعا ملاحرف خن و مزام سے سرکے سا نفری خاص نہیں ، بلک تقریبا ہم معصیت اور برمعا ملے موسیقی کو ۔ اِس کی لذرت کی بنا پر ۔۔۔۔

روح کی غذا فرار دیا جاسخاہے ،اسی طرح شراب نوشی،افیون فوری اورز الاک کومجی رور کی غذا کہا جاسکا ہے ،کیون کریہ جیزین مجمع موسیقی کی طبیع مردر نبش اور فرصت انگیز ہوتی ہے .

جیداکہ پہنے بتایا جا چکاہے، کہ انسان صرف اس ادی جہم ہی کا ، منہیں ،
بکدائیک لطیف روح بھی انسان میں موجود ہے ، ادر یہ کہ انسان دوج بول دی جم
ادر لطیف رق ح سے مرکب ہے ، ادی جم کے تقاضے انگ ہیں اور روح کے تقاضی انگ ہیں اور روح کے تقاضی انگ ہیں ، اور بھران دونوں سے بحق انگ ہیں اگر یقوں سے بحرتی انگ ہیں ، اور جب ان دونوں ہیں ہے کسی ایک کے تقاضی ہورے ہوتے ہیں قوائے ہے ، اور جب ان دونوں ہیں ہے کسی ایک کے تقاصے بھی پورے ہوئے ہیں قوائے ہیں توائے ہیں دونوں مال ہوتا ہے .

مفكرين، فلامسفهادرعلات اخلاق جماور روح كے علاوه ايك اور اللح

و نفس کے مطالبات بیں ، ملا تے اور کہتے ہیں انسان میں دوقتم کی وجیں ہاتی جائی ہیں۔ ایک تئم کی وجی ہے۔ اور کہتے ہیں انسان میں دوقتم کی وجی انسان میں ایک جائے ہے ، اور عب کی وجہ سے کام حبوا آئے ہیں جو مرت انسان کے ساتھ فاص بہیں بلکہ ہرجوالن بیں باتی جاتی ہے ، اور عب کی وجہ سے کام حبوا آئے اورا فنلاط و فیرو میں جن بین انسان کی شامل ہے ، کھانے ہیں ، یدوج ان فطری تفاصوں کو ابھاتی اوران کی کھیل کے نقاصوں کو ابھاتی اوران کی کھیل پر نوٹس ہوتی ہے ، اسی وج کو کھنس ہیں کہا جاتا ہے ، نفس انسان بیں ما دیت سے ہوتی ہے ، ابھی وجہ کو کھنس ہیں کہا جاتا ہے ، نفس انسان بین ما دیت سے ہوتی ہے ، ابھی وجہ کے افرا اور زر ، زن ، زمین کے لئے نسادات کرنا سب اسی نفس کے مطالبات بیں ، ملا تے اضلاق اور تقر بیا تمام مذاہب ، نفس کی بے جا نفس کے مطالبات بیں ، ملا تے اضلاق اور تقر بیا تمام مذاہب ، نفس کی بے جا کہ ذاوی اور در کتے ہیں ۔

دوسری تسم کی وقع وه بے بیسے ملکونی روح یا مطلقاً روح کہاجا ناہے ،اور حس کی حقیقت سے کوئی انسان واقف مہیں ، قرآن کریم میں بھی اس کے بالے ہیں ۔ صرف میں فرایا گیا ہے ،

وَكَيْنَكُوْمُكُ عَنِ الرُّوْعِ قُلِ الرُّوْعُ مِنْ الْمُرِيقِيِّ وَمَا آوَٰتِيْنَتُو مِنَ الْعِلْمِ الْاَ هَلِيشُلا (بني اسواشيل ، ٨٥)

اورآ ہے سے بروح کی بابت ہوجھتے ہیں ،آپ کہدد پھٹے کہ دوح میرے پر وددگار سے حکم سے ہی ہے - اور تھیس توملم تھوڑا ہی دیاگیا ہے -

ید ملکونی روح مرف انسان کی طعیومیت ہے ،اسی کی وجہ سے انسان ۔ اسٹرف المخلوفات اور خلینہ المئی قرار پانا ہے امیری ردح انسان میں علو وار تقاء کی صلاحیت برد کرتی ہے ،اس روح کا تعلق عالم بالاسے ہے ، یر محبّت وشفقت جود و کرم ، صدق و عدالت اور ذکر اہلی و طیرہ سے آسورہ ہوتی ہے ، صنرت شاہ و بی اللہ رحمالت ملی مجتر اللہ الباخة ، میں یحقے میں

ثعرتعلعرأن الله تعالى أودع الانسان بحكته الباهرة قوتين، قوة ملكية تشعب من تبضال وح المخصوصة بالانسان على الروح الطبيعية السادية فى البدن و قبولها ذلك الفيض والقهارها له: وقوة بهيمية تشعب من المنف الحيوانية المشترك فيها كل حيوان المشخة من النف العيوانية المشترك فيها كل حيوان المشخة بالموح الطبيعية واستقلالها بنفسها واذعان الروح الانسانية لها قبولها المحكم منها: ثعر واذعان الروح الانسانية لها قبولها المحكم منها: ثعر تعلم ان بين القوتين تناحث وتجاذبا فهذه ذنجذب الى العلودون تلك إلى السفل وإذا برئت البهيمية و غلبت آثارها كمنت الملكية و كذلك العكس غلبت آثارها كمنت الملكية و كذلك العكس غلبت آثارها كمنت الملكية و كذلك العكس

خدا تعالی نے اپن دکشن مکمنٹ کی وجسے آدی کو دوتو تیں مطاکی ہیں کیک قوت مکیرج اس روح سے پدیا ہوتی ہے ، جوحرث انسان کے ساتھ خاص ہے ، اور جواپٹا نبضان دورح طبی پر اج سادے بدن ہیں جاری دسادی ہے ، کرتی تی ہے ، اور وقع طبی اس کے فیصان کو خول کر کے مفاوب ہوجاتی ہے ۔

ددمری قرت ببین جنس حوانی سے پیا ہوتی ہے ،ادر تمام حوانات برباتی جاتی ہے ،ادر تمام حوانات برباتی جاتی ہوتی ہے ،ادر حس میں دہ تمام فوی حاصل دموجود ہوتے ہیں ،جودجی طبعی میں بات جاتے ہیں ،ادر دہ رقت بہین خود مختاد ہوتی ہے اور مص الله فی اس کا حکم مان مین ہے ۔ اس کے بعد جا نناج ہیے کہ ان دونوں قرقوں میں باہمی مزاحمت ہے ،اور ہر ایک کی کششش مختلف ہے ، قوت مکیر البندی کی طرف کھینچی ہے ،اور قوت بہیم لینی کی طرف جب قرت بہمیر کی اظہور ہونا ہے اور اس کے اگر اس چرز در ہوتے ہیں ، تو ملی قوت کے جذبات محفی میوجاتے ہیں ،اور جب ملی قوت کے اثرات قوی ہوتے ہیں تو بہیمی فوت کے جذبات محفی ہو جاتے ہیں ۔

فلاصدین کلاکہ نسان میں موجود توت ملکیہ کا تعلق عالم بالاسے ہے ، اور بیر قوت مربہ کا تعلق عالم اللہ سے ، اور بیر قوت مربہ کی خصوصیت ہے ، جب کہ قوت بہیر کا تعلق عالم اللہ سے ہے ، اور وہ دھرف انسان میں بلکہ ہرجوان میں باتی جائے ، نیز یہ کرفوت ملکیر کا غلب انسان میں رفعت اور مبندی پرداکر تاہے ، حبب کہ فوت بہیر کا غلب ہ بستی پرداکر تاہے ، حبب کہ فوت بہیر کا غلب ہیں پرداکر تاہے ، حبب کہ فوت بہیر کا غلب ہستی پرداکر تاہے ، حبب کہ فوت بہیر کا غلب ہستی پرداکر تاہے ، حبب کہ فوت بہیر کا غلب ہستی پرداکر آہے ۔

ه موسینی درحقینت نفس کوش ترکرنی به ، بونون بهیدی حا مل ہے ، ملکوتی روح کی غذا موسیتی مرکز نہیں ہے ، بلد اسکی غذا نو ذکر الہی ہے ، حب یا کرخوذ قرآن کیم میں ارمث ادب ،

" اَلاَ بِنِي كُولِشُوتُطُمِّتُنَّ الْقُلُوبُ" " (الرعد: ٢٨)

الله کی یادہی وہ چیزہے ،حس سے دلوں کو اطبینان نصیب ہواکر ہے۔ اگر موسیقی روح ملحوتی کی غذا ہوتی تواس سے فرحت عرف انسان ہی . کوھا صل ہوتی، کوتی جانوراس سے فرحت عاصل نہیں کڑا، اس لئے کہ ملکوتی روح کے امور جانور دس ہر باسحل ٹرانداز نہیں ہونے ہیں، کسی جی جانور کے سلتے کہتے بولنا، عفت اور یاکدامنی اختیار کرنا، امن سے محیت رکھنا، حق کاساتھ دینا باعث فرصت منہیں، اس لئے کدان میں ملکی تی راح منہیں اور وہ ان امور کو نہس سمجھتے ۔

اس کے برعکس موسیقی سے وہ لطعت اندوز ہونے ہیں ، سانب بین سنگر کھنچاچلد آنکہ ، اورمست ہوکرنا چناہے ، اونٹ صدی سن کرنے برخیاہے ، بعین سرموسیقی سن کردو ودھ نریا دونتی ہے ، ان جانوروں کا بر تاثرا س بات کی واضح دلیل ہے کہ موسیقی نفس ہی کویا بالفاظ دیگر روح جیوانی کو متا ترکرتی ہے ، کہ اونٹ صدی سن کرکس صدیک متاثر ہوتاہے ، اس کا نواز ہواں قصرے ہوتئے جوالوکر محد بن واقد و برخی کر منظیم اور شہر رصوفی نہ بیان کرتے ہیں اور سے الم مغرالی اور وطروف فی میں کرتے ہیں اور سے الم مغرالی اور وطروف فی میں کہ میں ایک عور سے الم مغرالی اور وائے ہیں کہ میں ایک عور فی میں کہ میں ایک عور سے گئی ، اس نبید کے کیت عف نے میری دعوت کی اور در واز سے برخی ، اس کی بیت عف نے میری دعوت کی اور در واز سے برخی ، اس نبید کے کیت عف نے میری دعوت کی اور در واز سے برخی ، اس نبید کے کیت عف نے برا و میر بانی میری سے کہ میں ہوائی میری سفارش ہوائی میری سفارش میں اس مظام نے جو سے کہا گئی میان ہوا اور میان کا فی ایک سے برا و میر بانی میری سفارش میں کہ مجھے تید سے دیا کہ میں قدر کراہے ، اب دام تعاری سفارش تول کرے گا اور اغلب سے ہوگئی سے دیا کہ میری وارد میں سفارش تول کرے گا اور اغلب سے ہوگئی سے تید سے دیا کہ میری کی قدر کراہے ، اب دام تعاری سفارش تول کرے گا اور اغلب سے ہوگئی سے تید سے دیا کہ میں تول کرے گا اور اغلب سے ہوگئی سے تید سے دیا کہ می قدر کراہے ، اب دام تعاری سفارش تول کرے گا اور اغلب سے ہوگئی سے دیا کہ میری کردو وہ میمان می قدر کراہے ، اب دام تعاری سفارش تول کردو کو میمان کا قدر کراہے ، اب دام تعاری سفارش تول کرے گا اور اغلب سے کہ می تعدید میان کی قدر کراہے ، اب دام تعاری سفار کو کراہ کیا کہ کہ تعدید کی کورٹ کیا کہ کرائے گا کہ کرائے کیا کہ کرائے کیا کورٹ کیا کہ کرائے کیا کہ کرنے گا کہ کرائے کیا کہ کرائے کرائے کیا کہ کرائے کی کرائے کیا کہ کرائے کیا کہ کرائے کیا کر کرائے کیا کہ کرائے کیا کہ کرائے کر کرائے کرائے کیا کر کرائے کر کرائے کیا کر کرائے کر کرائے کر کرائے کرائے کر کرائے کر کرائے ک

عب سرامیز بان که نا لا یا نوس نے که ان که ان کارکرد یا اور کہاکہ جب تک تم اس غلام کے بات بیس میری سفارش بول نہیں کو گے ، میں کھانے کو باتھ نہیں دکا ہ لا گائے اس غلام نے تو مجھ کو مخاج کر دیا ہے ، اور میر اساوا مال تباہ کردیا ہے ۔ میں نے بیچیا اس نے کہا اس نے کہا کہ اس نے جاب دیا ، میری گزرلبر ان اور ٹوں کے کرائے بیریتی ، جو دروانسے پر مرب بڑے ہیں ، اس غلام نے ان پر بہت وجی لادا ، اوراسی آواز بھی بہت چی وروانسے پر مرب بڑے ہیں ، اس غلام نے ان پر بہت وجی لادا ، اوراسی آواز بھی بہت ہی ہے ، جی اس نے سفر شرع کیا اور حدی پڑھی توان و ٹون نے تین دن کاراست ایک دن میں بطے دن میں اس خال میں اور مدی پڑھی توان و ٹون نے تین دن کاراست ایک دن میں بطے دن میں اس خال میں کیا ہور حدی پڑھی توان و ٹون کاراست ایک دن میں با

ادراگربالفرض موسیقی ورج ملکوتی کی ندا ہوتی تو برجانوراس سے بالک منا تربہیں جھتے ا اس کے کرروح ملکوتی سے جوا آن محروم ہیں، حافظ ابن فتم اسی امر کی وضاحت کرتے ہوئے سکھتے ہیں :

إن الذى يتحرك عند سماع الغناء والموسيقى و بطرب ويستقيظ ويتلذذه والنفس البهيمة لاالنفس الانسانية ولذلك استداوا عليه بما تجده البهائع والطبور والوحوش عند سماعها للغناء والحدداء،

(مدارج السالكين ج1 ص ٢٩٩)

جوچز کانے اور موسینی مسن کر حرکت میں آتی ہے اور مستی یہ قط اور تلاز محرس کرتی ہے اور ستی یہ تقظ اور تلاز محرس کرتی ہے ، وہ نفس اسٹی دواق کا ملکوتی ) اہل علم اس دعوی کے بتوت کے لئے پر ند وجر نداور وح ش وطیور کے گانے ، موسیقی اور صدی مشتکر مخلوظ ہونے سے اسٹولل وطیور کے گانے ، موسیقی اور صدی مشتکر مخلوظ ہونے سے اسٹولل

(كدشندس بيوسند) محرميا ادرجب ان كالوجد أنما كيا توسب مركة بعرف ايك ذفه مي ادروه مجان أو اس من مرت المرت المرف ايك ذفه مي ادروه مجان أو اس من مرت المرك بين المرك بين المرك مين المرف المناس من المربع المرك الموادد المناسبة المرك الموادد المناسبة المرك الموادد المناسبة المرك المرابع المرك المرابع المرك المرابع المرك المرابع المرك المرابع المر

حبس ہوتی قرمراول جا باکر ہی ہماس الم می اوادسنوں ، بینا پخرمیرے میز بان کے المام کو حکم دیا گر میں ہوتی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہے المام کو حکم دیا گراس سلسنے والے اونسٹ کو صدی سنا و یوکنو بس پر پائی ہے دہا ہو اور المام ہوئی ہوئی ہوئی اور سب رسیاں تو المرق المیں بیر ہم ہی مدے بل گریڈا ، مجھے یا دہنیں کہ سیسے اس سے اچھی اواد کھی اور سنی ہو۔

واحياءالعلوم الدين ج ٢ ص ٢٢٢)

كرتے ہيں.

## ا جزار کی اباحت

بعف لوگ عناومزامیسدی اوحن میں بردلیل دیتے ہیں، کریر جن اجزاء سے مرکب ہیں، اگر خور کیاجائے تومعلوم ہوگا کہ فرڈا فرڈا ان ہیں سے ہر ایمی جزء علال ہے ، لہذایہ کیسے ہوسکتاہے کمی حلال چیزوں کا محبوعہ نہ یادتی تعلت پدیاکر نے کے بجائے حرمت کاسبب بن جائے .

تفصیل اس جمال کی ہے کوف و مزامیریں درج فریل اجزاء بات مات ہا ہ

ک صوت حسن : حس کا ملت میں کوئی شربہیں ، اکس لئے کم یزید فی المخلق منا پیشاء میں زیادتی نعمت سے مراد میں ہے ، دوسر مدیث میں آ آہے رسول الشرصلی الشد علیہ سلم نے ارشا وفر ایا ، مسا بعث الله منبیث الاحسن الصوت ، دوالد تعالی نے ہر بی ایجی اواز والا ہی معوث فرمایہ ) تعسرے قرآن کریم کوسن صوت سے پڑھنے کی احادث میں مجزت ترشیب آئی ہے ۔

ک صوب موزون : وزن اور سن دوالک الگ چیزی بی، چای بهت سی آوازون مین صن بواب وزن بهبی، اور بهت سی مین وزن بوز ایم صن بهبی ری حراصوات موزونداین خارج کے است ا سے تین طبع بریس یا قوجالوروں کے گا سے نکلتی میں جیسے بلبل ویزو

ى أواز يالسانون كے تكے سے تكلى بى يا كيم جادات سے خارج بونى بى -اورظ برسے كرجانوروكى وارسننا بالفاق طالب، البدادسى يرفياس مرية بوت دى اورجادات كى وادي كلى ملال بوناجابيس .

ا صوب مفهوم : جالالسجه بي ات اس كي المحتسب كيم كلم تبنيس ،كيونكر بهارى عام بالنيس مفهومات بى سے تعلق ركھتى يس ، اورجب صوت مفهوم صلال بي نواس كرس الفرهس اور وزن كمي جع بوجاتيس أو مجى طلت بي فرق بهين أن جاسيف ليذا الشعار حسب صوت كما ودال بن اتود نى كريم صلى التُدعليب وسلم أورصحاير كام رواس بهي الشعار مسن

ص فعرّك قلب: أواذي مختلف قسم كى موتى بن، بعض كمسنة سے فوسطى موتى ب ابعض سے عمر مو اب ابعض سنسا ديتى ہيں العص ٹرلاد ننی ہیں ۔ بیرانٹرنی نغیب رئرانہیں ، بیکر اشتخاص داحوال کے اعتبار سے أسراجها بالراكهاماسكاب البذاجن غنادمزامبسدت اجهاا لزريب وہ مباح ہیں، ادرجن سے ٹرا از ٹیسے دہ ناماز جی ، شلاً اگران کے دراجہ مسى عبادت كالثون بيداكيا جائة توبيجا ترز بكرسنب بوب كر، اوراكر كسى برائى براك باجائة نوية اجاتزا در حرام بول ك.

خلاصرية كالكرعثا ومزاميريس البيىصفائت ياتى جانى بين جن بيستعم ایک ماتزے اکونک ال سی العیمی با وزن اور فا بل فیم آواز موتی ہے جس سے دل منا ترموتا ہے ، اور ظاہرے کہ ان میں سے کوئی ایک صفت معی حامنهي لهذا يكيف مكن ب كدان كالجوعب سين غناه مزامي وام براستدلال بظاهر مفنوط معلوم موذاب مكر در مقتف ساس س

بڑے مفالطہ سے کام لیا گیا ہے چنا کی ہر بہا ہات تو بہ ہے کہ آ با یکہنا میج مجی ہے کوفنا دمزامیر س با یا جانے والا ہر میرجزد علی الاطلاق صلال ہے یا نہیں ۔ دوسرے یہ کہا تما م حلال چیزوں کا مجموعہ مجی صلال ہی ہوتا ہے یا حوام مجی ہوسکنا ہے .

جهان کس بہتی بات کا سوال ہے وہ ٹودمحل نظرہے ،اوریرکہناکسی کی درست نہیں کہ غذا و مزام سیسر میں پا پاجائے والا ہر ہرجزء علی الاطلاق حلال ہے۔ جنائجیسر ؛

صوت من كاسماع بلاست معلال ب، مكرستر لعبت في الندى اس بب بھی لکا دی ہے کہ غیرمحرم فور توں کی آواز بلا صرورت ندسنی جاتے اور س سے لذّت نرانھائی جائے ، کیو بھر پر براری کارامستہ مہوار کرتی ہے ا یمی دجرے کا عور توں کو قرآن کریم میں بناکید مدایت کر دی گئی ہے کا جنبی مردون سے بات كرتے ہوئے أواز ميں زمى اور ليح ميں گھلاوٹ بيدا نه كري ميونك اس بيرس دنون مي برے خيالات پيدا مون كافدشد، اسطسع صويت وزون اور آوازس تناسب وتواذن كى اباحت كے مسئلہ ين جى نفقيل ب الداس بين كونى مشب بنين كري ندے كے ملق سے سکتے والی صوت موزون صلال ہے اسگراس بر انسانوں اور جادا کی اوازوں کونیاکسس کرنا درسست نہیں ،اس لئے کرانسیان کے حلق سے شکلنے والى برموت موزون كاسماع علال تنهير، بتايية اكركوتى مقفع اورسبح زبان بس كانبان دينا حلاجات نوكياس كاستناجاتز موكا واسطع جادات ك مراو سے بدا بونے والی ہرصوت موزدن مجی صلال نہیں ،چانچینار وطبنوركي وانتواهكتني معورو بيوس بهوتهام امتت كيز دبك باجاع

زام ہے۔

المطسیع موت مفہوم کے بائے بین مھی مطلقاً صلت کا دعوٰی درست نہیں ا آخر عنیبت بھی قد کلام مفہوم ہی ہوتا ہے ، مہتا ن طرازی اور الزام تراشی بھی توہا کہ فہم زبان ہی میں ہوتی ہے۔ فہم زبان ہی میں ہوتی ہے۔

بعران منون بيزول وموشمه يكناك شعاري موت من موردن اور فهم يا تي الله الله

اشعار ملال بمن جابی بین اور بکنی کریم ملی الدولی الم ادر محادر امرام دخت کمی اشعار شند ایس و ملی الاطلاق و رست نهید می میونکه بهر مشعری می الاطلاق و رست نهید می بر به بنان می با با گیا بوشر و کسی کی فیرست کی کمی بود کسی بر به بنان می با با گیا بوشر و می ترمید با با گیا بوشر و میاب کی ترمید بدری کمی بود بورتور توسی می در جمال کو بیان کرد کے مشہوت دکیا ب

کوابھاراگی ہو،رسول الدصلی الله علیہ وسلم باآب کے صحاب کرام کے بارے میں کوتی ار دا بات کمی گئی مو میاسی قسم کی کوتی اور ناجا تند بات اس بس باتی

جانى بوتو أسيمسننا بهى باجماع امست حرام ب

اب برواضع ہوگیا کہ آپ کا دعوای کہ غنا ومزامیر کے اجر اوا نفسادی طور پر مباح میں،اس سے ،جتماعی صورت میں بھی مباح ہونا جا ہتیں ۔

على الاطلاق درست بنيس كبونكر براجسنا وبعق حالتون بين حرام بهي بين، بكد ذرا الفساف سه كام لين تويه اقرار كرابيس كاكر رائج الوقت غناو مراميس بين حب براجر اوجع بوت جي ، تواكثر اين الغرادى حالت بين بهي الناب سهراكي حرام بي احزاج -

اب دوری بات کی طون آیتے ہی برکر حلال چردن کا مجوع ہی حلال
ہوتاہے ، بربھی علی الاطلاق درست تنہیں ، اس نے کہ برلازم تنہیں ، کرجیت برس سے برس سے کہ برلازم تنہیں ، کرجیت برس سے برس سے کہ برلازم تنہیں ، کرجیت برس سے برس برک برس سے انگور کا بانی بین اور کسی بھر کو برکا ناوونوں حلال فعل بیں بانہیں ، مگر جب انگور کے بانی کو برکایا جائے اور وہ لئے آور برجوج سے تو کہا برم کرب بھی ابیت اجراء کی طرح حلال دہے گا؟ اسی طسمے سیدھی سادی انکوش کو برا اس سے اجراء کی طرح حلال دہے گا؟ اسی طسمے سیدھی سادی انکوش کو برا اس سے مار کو برا ان اور کسی تارکو ہلا نا جلانا ہی ایک مباح فعل ہے ۔ لہذا آگر مرف مباح ہے ، اور اگر انکوشی سے جدا حالت بیس مباح ہے ، اور اگر انکوشی سے جدا حالت بیس مباح ہے ، اگر کیا لکو طری اور تاروں کو اکھیا جائے تو برجی مباح ہے ، اگر کیا لکو طری اور تناروں کو اکھیا ہے اور ان کو بلا با جلا یا جائے تو برجی مباح ہے ، اگر کیا لکو طری اور تناروں کو اکھیا ہے برانا بھی جا ترب ؟ حالان کی بوری امرنت سے ادر کی حریت کرکے اور سے نار برنا کے برانا بھی جا ترب ؟ حالان کی بوری امرنت سے ادر کو میں مباح ہے ، مران کے برانا بھی جا ترب ؟ حالان کی بوری امرنت سے ادر کی حریت کر میں تھیں ہے ۔ برانا میں جا ترب ؟ حالان کی بوری امرنت سے ادر کی حریت کر میں تھیں ہے ۔ برانا میں جا ترب ؟ حالان کی بوری امرنت سے ادر کی حریت کر میں کا ترب کی دیا ترب کی جانا بھی جا ترب ہے وہ کا نام کی برانا ہی جانا ہی جانا ہی جانا کی برانا ہی جانا ہی جا

## برش الحان پزیروں کی اواز

بعن ذگ گانے کی اوت میں بردلیل دینے ہیں، کہ خوکش الحال بندال کی آوازسنن ، خوام و کننی ہی مطرب کیوں نہو، با تفاق صلال ہے ، البندالدی کی آواز سے بلال موناجا ہے۔ کی آواز سے بطریق اولی صلال موناجا ہے۔

کی آوازیمی بطریق اولی حلال ہونا چائے۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ آدی کی آواز کو پر ندیے کی آواز بر فیاس کر ایسی طسعے درست نہیں ،اور ان دونوں کو ایک جیسا قرار دیجر گانے کو حلال کہتا بائکل ایسا ہے جیسا کہ مشرکین نے کہا تھا کہ " اضما البیع مشل الربا" دجم یہ ہے کہ پر ندے کی آواز خواہ کتنی ہی مطرب کیوں نہ ہو بہر حال شہوت انگیزاور فتنہ برور نہیں ہوتی ، حب کہ انسان کی آواز بالحقوص جب عورت کی ہو اور گانے کے لئے کست مال کی جائے توشہوت کو اُبھال تی اور سفلی جذبات ہوگاتی ہے بہواگر گانے کے اشعاد کا معنمون بھی عاشقانہ باگندہ ہوتو کہنا ہی کیا۔

جنت ميں موسيقي

بھن نوگ یہ دمیل بیش کرنے ہیں قرآن کریم بیں اہل جنت کے بارے بس فرایا گیاہے ۔

﴿ فَأَمَّا الَّذِيْنَ المَنْوُ اوَعَمِلُواالصَّالِحَيْنِ فَهُ عُرِ فِي دَوْضَانِ

يُّحُبَرُونَكَ " (دوم: ۱۵)

" بولوگ ایان لات اوراجے عمل کے سووہ باغ میں ہونے ،ان کی آؤمجگت روگی ؟



## صعيف احاديث

گانے بجانے کوجا ترکیے والے ابھن صفرات کہتے ہیں کہ حرمت خااکے ہار یس جننی احادیث مردی ہیں وہ سب ضعیف اور نا قابل استدرلال ہیں۔ اور ہمارے بعض خار میں کہ مسلطے ہیں کہ گذشتہ اور اق بیل استدرلال ہیں ، فرکر کی ہیں ، تحاری اپنی تحقیق کے مطابان بھی ان میں سے اکٹر صعیف ہیں ، فو بھران سے گانے بجائے اور سرور و موسیقی کی حرمت پراستدرلال کرنا کہال میک درست ہے ، میان خاور سرور و موسیقی کی حرمت پراستدرلال کرنا کہال میک درست ہے ، میان خار میں خار میں جس قدر و زنی اور صحیح معلوم ہوتا ہے حقیقت میں اسی نداد کر درا و مفلط ہے کی خرص تارور نی اور احمین کے بارے میں جا مادیث آتی ہیں کر درا و مفلط ہے کی خرصت کے بارے میں جمعن میں ، اور لعمن ان میں جمع ہیں ، بعض حسن ہیں ، اور لعمن ان میں جمع ہیں ، بعض حسن ہیں ، اور لعمن مندور و دہیں اہزا اصل مند ہے در احماد میں خود میں اہزا اصل مند کی جرب کر میانا ہے ۔ مستدل تو دہ احادیث جمعے اور حسان ہی ہوتی ہیں ، احادیث ضعیفہ کو محمن تا ہیں اور سے سے مادیث ضعیفہ کو محمن تا ہیں اور سے سے مادیش ضعیفہ کو محمن تا ہیں دو سے سے لئے ذکر کر کیا با تا ہے ۔

دا قعربه به کرامول مدین ادرامول نقته کی دوسه آگر ایک بی معنون برهیچ امادیث کیمی موجود بولارصنیف بهی توضیعت امادیث هیچ امادیث کوکم و تنهی کرینگ، بکدهیچ امادیث ضعیف اما دیث میں معی قومت پدید کردیں گی ادر بیربات مرف ایم فنی بات ہی نہیں ، بلکاس اصول پرساری دنیا روز مرہ کی زندگی میں مجھی عمل کرتی ہے۔ جنا کچرکتے ہی معاملات آئے دن آب کے ساھنے ایسے آئے ہیں ، جن بیں سی چیز کی اطلاع آپ کو پیٹے اور پاکباز لوگ بھی دیتے ہیں اور جوٹے اور شکوک لوگ بھی دیتے ہیں اور جوٹے اور شکوک لوگ بھی ، بیکن آب سیے اور پاکباز لوگوں کی بات مانے سے صرف اس وجہ سے انکار نہیں کرتے کہ اسی بات کو حجوثے اور شکوک لوگوں نے بھی بنا یا ہے بلی دراصل ان پاکباز لوگوں کا اس بات کا کہنا ان جوٹے اور شکوک لوگوں کی بات کو بھی حفی ہے اور آب کے لیس بات کو بھی جنگی آتی جاتی ہے ۔

تھیٹ احول صربیٹ کی روسے اس مسئلری تفصیل سمجھنے کے نتے بہ جاننا خردی ہے۔ کہمی حدیث کو میں میں میں اس میں کہنے کا کیا مطلب ہے ؟ ایر صدیث صنعیت کا کیا مطلب ہے ؟ اگر ان روٹو مانی ہے ۔ اگر ان روٹو مانی ہے ۔ اگر ان روٹو مانی ہے ۔

اس حقیقت کوبیان کرتے ہوئے بکھتے ہیں۔

اذاقالوا فى حديث وامنه عنير المراد بهاندلم يعع استاده

صيح فليس ذالك قطعا بانه كذب فى هنس الامراذقه بيكون صدقانى نفس الامردانسما على السّرط السنة كود والله اعلم (عومالحديث،ص١١)

علامسبوطی روا ام نووی رو کی کتاب قریب "کی شیح یس اس سے هي زياده واضح الغاظ بين شكفت بين-

> الاداقيل) هذاحدس<u>ـــ</u> (غايرصيح) وقال شعيت لكان اخصرها سلعمن دينول المعن رفسعناه لعريصح استاده على الشرط السذكور لاانه كذب فئ نفس الامر لجوائص دق الكاذب واصابة من حوكثيرا لخطاه ١٠ رندرىبالرادى، ص ٣٠)

حب کی صدیت کے بارے میں کہا مِالَّابِ ، كرير فيرضي ب (أكفنعيف كما مات قریارہ جامع ہوگائواس کے معنى بربوت بين كداس حديث كيسند فذكوره مشرط كعمطابق صيح منبين اسكن اس كامطلب برنهين كدية وبيث فغاللم ين بحى جو أن ب، اس التي كرجو في وي کابرح بولن یا بخترت ملطی کرنے وہ لے كالميح ردايت كالعي ببت مكن ي-

مدنين جب بركت بي كه فلال صديث

صبح بهين الواس كامطلب برسبس بوزاكه

برصد ببث نفس الامرس بهى يقينا جمولى

ب بککسی مدیث کو بغیر صبح کمنے م مطلب

حدوث برمواست كرص بيث كى مسندهيم

كى تفرط كے مطابق نبيس ر

مناصبيب كمعديث منعف ك ادب س يرخبال كدود في نف يعين اغلط ہوتی ہے بہت بڑی غلط بنی ہے کیو تحکمی مدسیث کوضیعت کہنے کامطلب مرف یہ وہ ہے کہ اس کے بیان کرنے والے روات صعیف ہیں جن کے حافظے ، ضبط یاعدالت پر مجروسے دہیں کیا جاسکتا ، لیکن برکہ وہ ہمیشہ خلطیاں کریں، جھوٹ اولین بریمی صروری نہیں ہوسکتا کوکسی خاص صدیث میں وہ بالکل سیح ہوں اور الفاظ کھی میرے نقل کر ہے ہوں۔

نیکن چانکوختیفنٹ کے اعتبا رہے حدیث ضعیف بیں تھی اضال حدق پا اچا آپ اور اس بان کا یورا بورا اسکان ہوتا ہے کہ بیان کرسنے واسے وادی سنے اسپنضعت کے

با و جود صديث بوى كما الت بالكل ميح منتقل كى بواور خطاء ولسيان اور كذي فتلاط ے پر ہر کیا ہو، اس سے علم است اور فقیاء دمد شین کاطر نقیز کار برہے کروہ حریث صبعت کواسلام کے دوسرے اصول وضوالبطاور دبن و شریعیت کے عام مزاج کی محسونی پر در کھتے ہیں اگروہ اسلام کے بھیادی اصوبوں اور شریعیت کے عام مزلع پیہ بدرى الرقى ب، اتواس كے بعدو، فرائن سے اس مديث كوجا يخت إس ادرديكھ ين كراً باليه فراتن إت مان بي ، جند يمعلوم وكربه مديث واقعة حضور صلى الترمل بروسلم في أرث وفراتى بركى ينهين جنائي اگرفراتن سي ضعيف مديث كى ناتيدمونى بورو أسي عول بر بنايالها جائك علامرابن العام رحمة الشعليد يكف بين المحكوبالضعف والصحة إشما فللممسى عديث كوهيح ياضيت كهنا كحظلم هوفى الظاهر إمّا فى نفس الام كاعتبارت بدرزنس الامرس يه فيجوذ صحة مامكولامعفه بأزب كرص عديث يرضعن كاحكاكا مگياب ده صيح بور

منعیت صریث کے بیمعنی ہیں کہ وہ نفس الدمرين معى إطلى ، بلكاس ك معنى برج ككسى عدبث كومع والرفيف کے لئے محدثین کے باب جن شرابط کا اعتبا كياجاتي وهاس بينبي إلى جاتين ستامی اس بان کا اسکار ایس بزرات کرده مرف نفس الامرس مجع موينا كيربرجازيب كركسي

رفتح القلايل لج اصحه انصل في المدار ایک وومری جگه سکھتے ہیں۔ ليرمعنىالضعين البياطل فحب

ظأهراء

ننس الامر ملم العريبيت بالثرق للعتبرة عشداهل الحديث مع تجويزكون وصحيحا فى نفس الامر فيجوزان تعتزن قربينة تحقق ذلك و ان الرادى الضعيف اجاورد ١١لمةن المعين.

مدن کے کہ کوئی فرید الیا آجائے جس پالمحق جرجا کوضیعن ا دی نے اس خاص عدث مس

فتحالفتدين بارص: ۲۱۵) (بحث سجده علی کورعمامة)

پورى خاظت سے نعل كيا وراس قريب كے بعداس مديث برصبى كا عكم مكاديا مات -موصوت نماز جنازه كى بجيرات اراجه بربحث كرتے ہوست سكتے ہيں :

کسی صدید کی سند کا ضعیف مونا، اس کیمنن کے باطل مونیکی قطعی دلیں تہیں، بلک صدیث کا صنعت ایک ظاہری امرہ چنا کی آگر اسکی تا بیدا ہے قرات سے ہوجا جما کی صحت برد لالت کریں تو وہ می تم میں صاتے گی۔

إن صنعف الاسناد غير قباطع ببط لان المن بل ظاهر في ه فاذا تايد بسايدل على صحة من القرائن كان صحيحًا " (فتح المتديدج اص ۲۱ ۲۱)

ضلاصہ بیکہ اگر کو تی حدیث محدثین سے صابطہ سے مطابق صعبف ہو، مگراس کی "اکید دوسرے قرائن سے ہوتی ہوا وروہ حدیث دین سے بنہادی اصولوں اور ترری کے عمومی مزاج کے مطابق ہمی ہوتو آسے صحیح مجھاجاستے کا۔

و وقرات ، جن سے میں صغیعت حدیث کی صحت کی تو ثین موتی ہے ، بہت ہے
ہیں ، جن میں سے سب سے بہلا اور قوی قریب ہیں ہے کداس حدیث کو لمتی بالقبول
ماصل ہو مرسلان فقہا وادر محدثین نے آسے میں مجھ کھ کراس کی بنیاد پر تالون سازی
کی ہوء آمین سقر کے قوام و فواص نے آسے محول بہنا یا ہو۔ السی حدیث جے تلقی
بالفبول صاصل ہواس پر عمل کرنا واجب ہے ، اور وہ مجے بلک بااو تات منواز کے
مکم میں مجھی جاتی ہے ۔ حافظ سیوطی رحمدیث ، من جمع بدین الصلا تدین فقله
انی بابا من الحواب ال کہائر ، فقل کر کے مکھتے ہیں ۔

اخرجه السنوم فى ى وقال العمل بيرويث الم زودى نے دوايت كى بيرادم

ملىهذاعندا حلىالعلوفاشار بذلكان الحديث الضعيف اعتضد بقول اهل العلووق مرح عير واحدبان من دايل صمة الحديث تول اهل العلم به وإن لولكن له اسنادليتم د علىمشله،،

(التعقيات على الموضوعات ص١١)

قال بعضهم يحكموالمديث بالمعة اذاتلقاه الناس بالقبول وإن لمريكن لمه استاد صجيح روص ٢٢

د موتب معى اس ير محت كاظم لكا دياجات كا -

علاّمها بن عبدالبرد" الاستناث كاد " ين المام زوزى وس المام بخارى و كاية ول لامديث هو الطهور ماءه "ك سندابل علم ك نزديك مج نبيب" ننل کرکے شکھنے ہیں ۔

> ىكن الحديث عندى صحيح لان العلماء تلقوه بالقبول" (الاجوبة الفاضلة ص٢٩٧

باس مفركة علاء كي تلقى القول ماصلہے۔

ليكن يرعديث ميرك نزديك فيجم

علام موصوف التبهيد ، يس صيت ، الديناد اوبعدة و عشرہ ن قیواطٹ ﴿ پرمجٹ کرتے ہوئے مکھتے ہیں ۔

الم زندی نے اس تول سے ،س امرکی طرف اشاره فراراكم عديث كوابن الم كى منواتي حال اواس الى تفزع بهت علاون كى بك کسی مدین کے صبح ہوئی ایک دلیل میسی محابل علم نے اس کے مطابق م ل کیا ہو اگرچہ اس حدیث کی شدخعیت بود اوراس جدیت ند

كاب كراس ك مطابق الم الم كافل ب"

پراعتماد دکیاجاما ہو۔

عللمسيوطى واينى ووسرى كتاب، تندريب الراوى " يس كي يس ا بعض محدثين كيت بي كروب كسى عديث كولوگون كے عمل سے اليد (تلقى القبول) مامل بوجات تواكرجياس كاسندهيج

علام كاكب جاءت كااس كيمطابق عمل کرنااور نوگون کااس کے معنی بر إجاح بوجا ناءاس حديث كوسنة مستعنكر

ديتين .

« د فى قول جداعة العلماء و أجداع الناس على معناه عنى عن الاسنادنيه،

(الاجربة المناصلة ص ٢٣٠)

حافظا بن محييم الافصاح على مكت ابن المسلام ،، مي كففين.

كسى صديث مح مقبول مونيى دجوات یں سے ایک وجربر کھی ہے کہ اہل علم اس مدیث کے رول برحمل کرے میں مثفن بيون چائي حب مدين كى حالت. موده مقول ساوراس يرعل كردوب ہے واوراس احول کی تفریح ائمہ اصولِ مریث کی ایک لوری جا دت نے کی ہے۔

مافظائن قيم الملقين ميت م السيس ايك مديث نقل كرك محقين. ببعدبث أكرج كمى مج سندس ثابت بهيل ليكن كيفركبن تام يلاداسلام بركابر زملنے میں بغرکسی اسکے مطابق مل كذا اس صديث كومعول به بلا ي

لئے کافی ہے ۔

\* ومن جميلة صفات القبول إن بين العلماءعلى العمل بمدلول حديث فانه يقبل حتى يجب العسل به وقد مرّح بذلك جاعة من المة الاصول. والاجوبة الفاضلة صهره

﴿ فهذا الحديث وإن المريثبت فانضبالنالعسل بيه فى سائزالامسا والاعصارمن غيرائسكادكات فىالعمل بده،

(كثابالروح ص١٢)

علَّاسه ابن بهام «حديث - طهلات الامرة ثنتان وعداتها حيضنان مے بارے میں بعض محدثین کی تضعیف نقل کرکے ان کی تردید کرتے ہوئے مکھتے ہیں۔ جن د لا تلسه اس صديث كالميح بوالمعلم ومتما يصمع الحديث المهنأ

ہواے ان سے ایک برمجی ہے کا اظم كاس كعمطابق عمل يء

عمل العلماء على وفقه " وفتح العتديرج ١٢٢٠٠١)

مشيخ ابايم شرفيتي التي شدح الادبعين النووية ، ص ٢٩ يل كفتي براصول كرمديث ضعيت يرمساس و احکام کی بنیاد نہیں دکھی جلتے گی اور ن پرتصورت احکام عمل نہیں کیہ جاتے گامرٹ اس دفنٹ تک<sup>ئے</sup>، کرچ<sup>ہے</sup> می<sup>ٹ</sup> کو تلقى بالقبول قال نرمونكين حب كسى صيث كونلقى إلغبول حال بوصلة تو

دفعل كوث لانعيس بالضبيت فى الاحكام ما لعربكين شلقاه المناس بالقبول فان كان كذلك تعين دسادحية يعمل به فى الاحكام وغيرهاكما فشال الامامالشافعى دجمه الله تعاثر

وہ منبول ہوگی اورسا تل واحکام برہی علی کرنے کے لئے مجت بن سے گی جسیاکہ امام شافعی دی رائے ہے۔

حافظ سخاوى رە تواور أكے بڑھ كركنے بين كه :-

اسطيح حبب منببث حديث كوستى بالقبل عُلْ بِوَجَا لُوْسِ بِرِمِدِيثُ شِيحٍ كَالْمِرِ عَمْلُ كياجات كايبان كك كدوه مديث تواتركا دروم مال كرمى باواس الم أيت وأكزم ومحتب اسى دجرت إمام شافعى رصف عديث «الادمية لوادث كه بارد ين فوا ياب كريرا كرديمدنين كخزديك كسي ميح سذس ابت ببين كن عامة المسلمان أأس تلقى بالقيول سافزا

وكذااذا تلقت الامقالضعت بالقبول يعمل بهعلى الصحيح حتىائه ينزل منزلة المتوات فحالنه ينسخ المقطوع بده نهد أقال الشافعي دحمه الله تعالى فى حديث الادصية وولث الهلايشته اهل الحديث و لكن العامة تلقت بالقبول وغلوا به حتى جعل ناسخا لآبة الوصية"

ب دواس پرهمل کیاب بیهان تک کواس سے بیت دمیت کونسخ کیاہے .

(فتح المغيث شت الفيدالحديث ص ١٢١٠١٢)

صرند مولانا الورش ه صاحب كانشميري و فراتے ين :

وذهب بعضه على التقامن على الديث الديث المات عمل التقامن حلل الضعيف الحامرة بقالة ولوهو الادجه عشدى،

کیمن محدثین کہتے ہیں کرمب مدیث صنعیف کی ایر عمل سے ہوجائے تودہ مرتب منبیف سے درج قبول کک ترقی کرجاتی ہے ادر میں میرے نزدیک میں

وفیق المبادی ج س ص ۹،۸) لیاده مجع ہے۔

اس ساری بحث سے بیٹا بن ہواکہ صدیت است کوجب بلتی بالقبول کال جو جائے اذر سلمان عوام و تواص اور فقباء و محدثین آسے معول بر بنالیس تو وہ جمج سمجی جائے گی، بلکہ معض او تات تو وہ اس تنتی بالقبول کی وجہ سے متوانز کا درجہ معلی کال محریحتی ہے .

اسکی وجربیر ہے کرفق السان می کے چاروں مکا نب فکر کے بانی اتم لینی الم البر منیفر ، امام الک ، امام شفی اور امام احمد رحم اللہ اس زبانے بیں ہیدا ہوتے تھے، جے مہدر سالنت سے قریب ہونے کا فخر حال تھا اور جس بیں علوم اسلام یہ مرقان ہور ہے بھے اور جس وفت سلمانوں بیں عام طور پرانہی اخلاق وعادات کا جلن تھا، جن پر رسول اللہ صلی مند علیہ وسلم الخبیس ڈاں گئے تھے ۔

ان بزرگوں نے اپنی ضدداد صلاحیتوں ادر دات دن کی جانگسل مختوں ان علوم کو حال کی ان کے ان کی جانگسل مختوں ان علوم کو حال کی دان کے قلب و مبلی داور فقیاء و محد ثبین کے سامنے زانو تے ٹلمڈ تذکیا، دین کے مذاق و مزاج سے آجے جانے واقتیات حال کی بھراس کے بعداین ساری زندگی ان علوم کی توسیع اور شرائنا

يں صرف کردی ۔

مهر بده واست مس زان مي بيدا بوت تقد اس بي علم عديث ليفع فرج وستبب بريقااه دببك كاندوين بورسي فعى هزارون لاكمون افراد في زركاب مدسيث كي فدمت كے لئے وقف كر كھى تقيل ، المن أاس دور بي كسى مديث يران بزرگون کا باتفاق اور ایوری گرت کا بلاافتاه مشعل کرنااسی وقست بمکن کفاُجب وه اس دورس تواتر کی صریک شهر درسی موادراسی صورت می مصن اتن بات کی دج سے س مدیث کورد میں کیاجا سے اگر بعد میں اسکوسی ضعیف رادی نے روايت كردياب .

اس ساری بحث کے بعداب ذرااصل مسئلہ کی طرف آسیے ، فنا ومزامب کی حصت کے بارے میں جورحادیث آئی میں خلیفت بہے کہ اینس لفنی بالفنول کا درجہ ماصل ب، اتمرار بعب في الن احاديث كومول برنا باب. المن كاحدر سالت سے لے کرآج نگ ان برعل رہاہے جنامی مغنیر باندی کی بع واسماء آلات موسیقی كى خرىد وفروفىن ، نامح م حورت سے كا ناسننا ، كانے كے بينے كوايدا نا ، البيے كل فيكانا ج فواحش ومنكرات سئ يُرمون إجاع أتمادر بالفاق است حرام بين .

چنامخداام الوالعباس قرطبى رواين كتاب و كشف المتناع . و بس يحق إلى : باشه دغناومزابير كاوست كالكيس ساحادیث محدثین وغیرہ کے اِن شہر میں اورده المغيس اين السي كمّابول بن الست یں بوابل علم کے إل متداول إلى ، اورقابل احتباج مجي جاتي بيائي بوسخف کھی غناہے روگناہے وہ امنی

إن هذه الاحاديث مشهودة عندالمشقين من المحدثين وعبرهم مخرجة في كتبهم يحتج بهاعث العلماءمتداولة مينهم وفكل من منع العناء استدل بهاد استدمنعه

احاديث سے استدال كرياہے اور ما اشی کی طرف منسوب کراہے ،اورائسی احاديث جن سعناء ومزاميري مانت آئى ہے بہت بڑى تعداديس بى،اور ان کی مفدار بہت زیادہ ہے بہاں يمك كدائفين شهرت كاوه اعلى تزين مقام کال ہے جس کے بعد اور اور مدیث بیان کرے دالے کا نام دکر کرنے كحاجت نهين ريتي دمهذااكران مذيو مین فنی استبارے ایے عیوب بوسنے جن كى وجرس النفيس نزك كرنا واحديث الو ان نوگوں سے لئے ماتر نہ تھاکہ ان سانٹال كرية، بالحضوص دين جيدام معاملي توبه چزم رگزیمی ما ترجیس، س نے کان ے نولازم آ باہے کمسی شدی تفریع بنیر

البهاوه عالعدد الكستير والمهرا لغفير حتى صادت من الشهرة لا يعتاج إلى ذكر مسندها الشهرتها ومعرفة الناس بها فنلوكانت تلك العلل موجبة للترك لتلك الاحاديث لماجاذ لهم ولما استجازوه في دينهم فانه كان يكون منهم اقتباس للحكم من غيراصل واستدلال بما ليس بدليل و كل ذلك بيد عنهم وهال عليهم لما يوف

لاتخافالسادة المتقين ج ٦ مص٥٩٥)

كان الاسنادلشلابيدخل في

اصل کے کردی گئی یکسی الیں چیزے استدلال کیاگیا جو درمقیفت دلبل نہیں بھی اولیا کرناان بزرگوں سے منبعد بلک محال ہے ، جبیباکران کے حالات دیکھنے سے علوم ہزاہے ؟ یہی وہ بات ہے جو حفرت مولانا اور شاہ کائیری نے بڑے یہارے انداز میں کھائی ہے ، آہد کے نامی ڈریشید مصرت مولانا محد بوسف بنوری صاحب رحم اللہ ناقل ہیں کہ آب کے نامی ڈریا کے نظے ۔

اسناداس لئے موتی ہے الددین میں کوئی

الیں چیزداخل نہوجود رحیقت دیں ہی شامل نہیں ہے۔ نکاس سے کردین سے کوتی الیسی چرخارج کرئے جونود سند

بیان کرنے والوں کے عسسے می دین یں

'نابنے ہے **.** 

کے بارے میں منہایت واضح الفاظ میں مکھاہے کہ : مند میں نیس کورا میں منز مند مند میں نیس کورا میں میں ناکا آیا تا مہمو

يس محد ننين كوابا حت عنا كا قا تل مبين . "

- [ <u>|</u>

حضرت شاه صاحب رحمه الشيعليد في معيى بهن تنبيع اور تحفيق كي بعد تودعنا

الدين مالس به لاليخرج من الدين ماشبت منه من عسل اعل الاسناد .

(الاجوبة الفاضلة ص ٢٣٨)

رفیق الباری ۲ ص ۱۳۵۱)

ولعرادا المحدثين يبيحون

اورظاہرہے کہ حمیت خناء کی احادث اگر لاتی استدلال نہ ہوتیں تومحدثین گانے کی حرمت کے مرکز معنی قائل نہ ہوتے ۔ حرمت کے ہرگز معنی قائل نہ ہوتے ۔

## مزامتيب رداؤد

بعض لوگ کہتے ہیں کرفنا و مزام سے کو حام کہنا اس نے میج نہیں کا تبیل کے صحیف نہ فربور سے معلوم ہوتا ہے کہ صفرت واقد دعلیہ السلام کمیت گلت اور دو صدف و دیر نیکی کیا کرتے سے اور دھرف نورین کی کرتے سے اور دھرف نورین کی کرتے سے بلکو اسھوں نے موسیقاروں کی پوری ایک ٹیم شکیل دے رکھی تھی ہیں کے مسربراہ کا نام میرمفنی ہوتا متھا۔ یہ موسیقار نی نی دھنوں پر گریت گاتے اور عبد اس کا میرمفنی ہوتا متھا۔ یہ موسیقار نی نی دھنوں پر گریت گاتے اور عبد اس کا میرمفنی ہوتا متھا۔ یہ موسیقار نی آتا ہوتا ہے۔ عبد اس کا میرمفنی ہوتا متعادی موسیقی کے ارتقاء میں باتھ بڑاتے تھے۔

مچھر یہ لوگ با تببل کی ان مفوات کی تا تیراسلامی کسنب کے ذخیروں میں تلاش کرنے ہیں اور کہتے ہیں کہ ' یہ باتیں صرف با تببل ہی ہیں نہیں ،اس کا اقسرار شادح بخاری علامہ بدر الدین عینی محدّث صفی دے وص ۱۳۳۹یں) اور حافظ ابن محب عسقانی فتح الباری ہو ہے ۱۳۳۰ ہیں بھی ذرائے ہیں :

" عن عبيد بن عسير قال كان لدا دُوعليه السّلام معرفة يتغنى عليها و يُبكى وليكى "

عبیدبن عمیرے روایت ہے کرمسیدنا واوّد علیدانستوم کے پاس ایک باجا کھا ،جس پرود گلیاکرتے کتے اورلونے بھی تھے اورر لاتے بھی تھے ۔

اسطيع قاطني فوكاني واين درسادها عيس لكفت بين .

" واخرج عبدالرذاق بسندصجيج عن ابن عيرٌ إن دا وَدُ

ياخىذ المعزفة فيصرب بها ديق أعليها " عبدالرزان اپنامسندس مستدصيح سے عبدالله بن عرب كى دوايت

المحضة بين كر مصرت داد داية باج كو بجاكراس بر علوت راوركيا

کرتے تھے۔

سيرمزلفنى زمسيدى لاتخاف السادة ج ٢ص ١٠٦٠ميم) ليحقة إلى: «قال ابن عباس إن داؤدعليه السيلام كان يقرأ الزاية

بىبعىن لمن عباق فيهن ديقل قرأة يطرب منها

المعموم»

عبدات بن عباس كتة مين كرسيد اواد د زبوركوستر ليجول مين برات مع التحقيق المحرم مين مست بوجا المقال المحرم مين مست بوجا المقال المعرب مين بمع عن كريس كك كر :

(مائده: ۱۳۰)

وہ کلام کو اس کے موقع ومحل سے بدل دیتے ہیں چن بخرجن لوگوں نے ہا بہل کامطالعہ مکیاہے ، وہ اہل کشاب کی تحریفیا سے خوب و اقعث ہیں اورا جھی طسمے جانتے ہیں کہ انفوں نے کنٹی خباشت اور بددیا نتھے کام دیاہت ، اور دین کواپٹی خواہشات نعشانی کے مطابق کرنے کے لئے کہیں کئیسی گھنا و ٹی مخریفات کی ہیں ،اگر حروت بڑی بڑی مخریفاست ہی کوجمع کیا جائے تو ایک ضخیم کتاب تیاد ہوجائے ۔

ان نوگوں کی محسد بغان اور دسست دراز لوں سے نعرا کے برگزیدہ جس می محفوظ مہیں رہے ہیں ، بلک بعض جلیل القسیر انبیا مے بارسے می توان بریخو فالبی گندی با ترکمی میں اوراس در ترشیم مناک اور بے بوده حکایات نقل کی پس جن کی نسبت ایک عمولی درجه کے شراعی انسان کی طرف میں تہیں کی جاتی ۔ مستبد ناحفزنت داوكة علىبالستلام الهجى معصوم مستيول بيس ستعايك بيضفيل يهود لوب ن بطورخاص ابنى برطينى كانشانه بنا ناسع، بلى غالبًا ببى وه بغير بسر مھی ہیں جھیں ست زیادہ گندے روب میں میٹیں کیا گیا ہے جنا بخر باتیبل سے معلوم بوتائي واليار العرايي شهوت يرست اور آوار ومسااح بادشاه سفے ،اوردمعاذات عشق اوار گی آب کے آباد اجدادے علی آرسی تھی . اس سے کہ بابتبل کے بعول آب کے اواردس ایک عض سموداہ تھا احب نے ابنى بهوتمرے ناجاتر تعلقات فائم كرر كھے تھے، اوران تعلقات كے نتيمس جواولا دہوتی تقی اسکی نویں بیٹن میں صرت داو دیریوا ہوتے تنظیمہ يهى منبى بكد باليبل كے مطابق دمعاذات مسلى برقماشى كا حفرت دا ودعك اليه طبيع حق مجى اداكيا ، چنائيسراوريا ، حتى كه فقة كويرسية ،معلوم بوزا مل بهان برجان لینامیم مفیدم و کاکر با تیسل صرت و اوّدعلیرالسلام کشخفیّتنسک دور ويبيش كرقي ، ايك تو يكرده ايك ظيمات ن بادشاه كق اور بن اساتيل كے عودج كى علامت كنے ، دوسرے يدكه (معاذاتش وہ ايك بدكر دار اورشہوت یرسدت شخص تھے۔ خالبًاان ووٹوں دولوں کواس سئے جمع کیا گیاہے ، ٹاکردواست وحشت ادرعزت وعظمت محسا تقديدكر دارى اورزا كارى معجواز كاموت بیداکی حاسکے۔

كه طعظر فراسي كآب مقدس: بدياكش م بهاب ١٩ آيات ١٩ تا ٢٩

ہے کہ۔ نود ہانٹہ۔ آپ کی صنفی وارگ سے آپ کے ہماتے کک محوظ دہ ہے۔

معلوم ہونا ہے کہ نزهرف آپ خو دز او بدکاری کرتے تھے، بکرزا نیوں کی شب معلوم ہونا ہے کہ مزهرف آپ خو دز او بدکاری کرتے تھے، بکرزا نیوں کی شب بناھی بھی کرتے تھے، حکی ایک بیٹے امون نے اپنی بہن سے منزکالا کیا تھا ۔ اور دوسرے بیٹے ابی سلوم نے اپنی اس کے ساتھ برکاری کی تھی۔ مگر ان سب کے باوجود (معاذالہ می محرت واقد دنے ان زانی بیٹوں ہی کی حابیت کی تھا۔ تیک محرزت واقد دعلیہ المسلام کی طرف مناو مزام سے کا کہ سرود ورسیقی زناو برکاری کی بہن اوراس کا ملعت دوبالاکرے کا ذرائع ہیں۔ ورسیقی زناو برکاری کی بہن اوراس کا ملعت دوبالاکرے کا ذرائع ہیں۔

ہم اپنا اس قیاس کو بورے وقوق سے اس لئے بیان کر سے ہیں کیو کھ
جن و مدافت معلوم کرنے کے صبح ترین ذراکع ۔ قرآن دهدیث ۔ بیب بتاتے ہیں
جنا بخرقرآن دهدیث ادراجماع احمن سے معلوم ہوتا ہے کہ اجباء کرام معموم ہوتے
ہیں، ادر قدا تعالیٰ اپنے برگزیدہ بندوں کو ہرقتم کے گنا ہوں کی آلودگی سے محفوظ
کھنا ہے ، اس دجہسے زناد بدکاری کا تو تصور مجمان کے بارسے میں نہیں کیہ جا
سکا ادر نہی یہ تصور کیا جا سکتا ہے کہ وہ سرد دو موسیق صبے ابود ولعب بلکہ
دواعی زنا ہے است خال کر سے ہیں، خودرسول اللہ صلی انڈر علیہ وسلم کا قصتہ
آپ بڑھ چکے ہیں، جس میں آپ نے زاد جا بلیت ہیں عنا ومزامب رسے اپنی
عنا ومزامب رسے اپنے

بانخصوص صرف واو دعلبه السادم كوفراك كريم ايك مفدس اورصائح سيم د كيف كذب مقدس: سوئيل عرب سربال آيات ٢٠١٥

عه سوتيل ص ٢٠٠١ باب ١٦ آيات ١٠ ١١ ،١٥ تيز ٢١ ، ٢٠ ، ٢٠ ، ٢٠

مبم كروب سي بيش كرنا بن بينا في النك بارف مي فولى شهادت ب، وَوَهَ بَسُنَا لِدَا وَمُسْلَكُمْنَ نِعْمُ الْعَبُثُ إِنَّهُ أَدَّا بُ

(ص ۲۰۰۱)

اورسم نے داو وکوسیمان بخشا ، واؤد احیا بندہ ہے ، بلاسسب دہ ضداکی رحمت کی جائب رجوع ہونے والاہے ۔

ہنداان کے بارے ہیں برنصورکر اگروہ خنا ومزامسبدسے اشتفال کرنے
سے، بڑی جبارت کی بات ہے، کو کم پورے قرآن مجید اور احادیث کے تمام
ذخیرے کو و بیکھنے کے بعد بحض جو بات معلوم ہوتی ہے وہ بہہے کہ حضرت واو د
علبالسلام بہت فوکش الحان سفیہ رقع ، اور ان کاحن صوت ایک معز انجیسیت
مشغول ہونے ، توان کی وجد آفریں تلادت کرتے یا خوا کی تہیں و تہلیل میں
مشغول ہونے ، توان کی وجد آفریں تلاوت سے مذھر ف انسان بلک وحوکش و
طیور میں وجد میں آجا ہے ، اور ان کے اردگر و جمع ہو کر خواکی حمد کرتے ادار ملی
اور پر کیف آوازوں سے نقد لیس و آئی جو میں حضرت و و دکی ہمنوائی کرتے اور
مردن میں مہنیں بلکر بہا طریعی ضوا کی حمد میں گو بخ آ می شفیہ سے بین اوا و وعلی السلام
مردن میں مہنیں بلکر بہا طریعی ضوا کی حمد میں گو بخ آ می تھے ہو سے بین مراحت کے
کیاس فضیلت کا قرآن عزیز نے سورۃ انبیاء، سبا اور حق میں صراحت کے
ساتھ ذکر کیا ہے ،

« وَمَسْتَرُنَا مَعَ دَا دُد لَلِعِبَالَ يُسَبِّعْنَ وَالطَّعِبْنَا وَكُنَّا فَاعِلِبُنَ ·

(الانبياء: ٤٩)

اور ہم نے بیباڑوں اور برند در کو ۱۰ بع کردیاکہ دہ داؤ دیکے ساتھ نسیج کرتے ہیں ۱۱ درہم ہی میں ایساکرنے کی قدرت ہے ۔ در برس در در برس میں میں سے میں در در در در میں میں میں میں ہے ۔

\* وَلَفَتَكُ أَنْكُنْنَا وَاوْ وَمِينَّا فَفَسْلَةُ يُهِجِبَالُ أَوْ بِي مَعَمُ وَالطَّبُرَّةِ

اور بے شک ہم نے داؤد کو اپنی جانب سے نصبیت بختی ہے ، دوہ بیکر ہم نے عمر دیا ) دے بہاڑ د ب اور پر ندر تم داؤد کے ساتھ ل کر تسبیع اور یکی بیان کرد ،

\* إِنَّا سُخَنَنَّ الْحِبَ الْ مَعَدَهُ يُسَبِّعُنَ بِالْعَشِيِّ وَالْمَسْرَانِ ۗ ثُو الطَّنِيَ عَسُنْ فُوَدَةً كُلَّ كَنْهُ أَوَّابُ "

(ص: ۱۸: ۱۹)

بے شک ہمنے واڈ دے سے پہاڑوں کومسٹوکر ویاکواس کے ساتھ جسع دشام تسبع کرتے ہیں ،اور پر ندوں کے بسے کے بسے جمع ہونے ہیں،اورسب مل کرحمضل کرتے ہیں .

برایات مرحداس امر پرولالسن کرتی چ*ن کیسستی*دا دا دُدعلیدالسلامجیب زبورکی تلاوت فرمانے توویوسش وطیور اورجبال سسب ان کےسائڈ ذکراہلی میں شرکبیہ بوجائے۔

لعَعْنَ اعادیث میں میں صرت واڈ وعلیر السدم کی تلادت زبور کا ذکر ا آہے ، چنا نمیسہ الم م بخاری اپنی سندسے دسول انترصلی الشدعلیہ وسلم کی ہد مدیث نقل کرتے ہیں کر :

، خفف عن داؤدالقرآن فسكان يامرب دوابه فتسج فيقرأ القرآن فبل ان تسرح دوابّه ؟

رصحيح بخادت كماب الاثبياء ج ١ص ه٨٥)

یعنی صفرت داؤ دعلیہ اسلام کے سے تلاوت زبورسہل کردی گئی تھی ا (اور وہ بہت مختفرسے وقعت ہیں ہسکی تلاوٹ کر بیا کرنے تھے ، چنا پنہ دہ اپنی سواری پرزین کسنے کا حکم دے کرز بورکی نلاوت شروع فرمانے اورزین کے جانے سے پہلے ہماس کی تلادت سے فارخ ہوجاتے ہے۔
معلوم ہواکہ اللہ تعالیٰ نے حزت واؤ دعلیہ استلام کوا کہ معجز ہ یہ بھی عطا
فرایا تفاکہ ان کے وقت بیس غیر معولی مرکت پر بدا کردی گئی تھی، چنا کیزہ ہمیت واؤد میں تفقرے وقت بیس فروگ کا وت کر دیا کرتے تھے۔ ایک مدیث بیس حزت واؤد
علیہ استلام کے حق صوت کا تذکرہ حضورہ علی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا ہے ،
عن ابی سو سنی تمال قال دسول اللہ حسابی اللہ علیہ وسلم
لا بی موسنی دور آئیت ہی و انا استدع قرارہ تن اللہ الدی ده نفله
او تدین مزماد گا میں مزام میں آل داؤد "

(صحيح مسلم كمثاب المسافرين ج اص ٢٦٨)

حفرت الوموسی اشعری رہز دوایت کرتے ہیں کر سول اشتصلی اشد علیوسم سے مجھ سے فر ، یک رات میں متصاری تلاونت قرآن سن ر با تفار مخصی تو مزمار دلمن ، داؤد عطا ہواہے ۔

ی حدیث نهایت ایم به اور زیر بحث مسئله کو کمل طور پرصل کردتی بخ کیونکه اس سے معلوم بوگیا که مزاممیسرواؤد سے مراد صوبت مین به یکونکیها ب مزامیسید سے مراد باہے تاشے لین کسی سسے درست نہیں ،اس لئے کرنسران کریم کی تلادت الات موسیقی پر اجماع است حرام ہے ۔ المام فودی و اسس مدیث کی شیع میں منطق ہیں :

\* ضرب المنامير مثلة لحس صوت داؤد عليه السلاهر وحلادة فغت ه سكان في حلقه من الميريز مربها ٠٠

رج ۲ ص (۲۲)

" مزب مزامير" أيك محاوره ب ، جوهزت داقد عليدال الم كى حين اور شيري آداز ك ف بولاكيا ب ، كيونك آداز اتن حسن س نكلنى تفى ، كويا آپ ك حلق بس باج بي ، جنيس آب بجالس بيس ر

واتدیہ ہے کہ صرت واؤو علیہ السلام بہت نوس الحال سے، اوران کی
خوش الحانی پر مجاز اصرب مرمار کا اطلاق کیا گیا ہے ، اب جہال کک بی مجد سکا
ہوں ۔ واشراعلم ۔ اصل حقیقت بہہ کر صرت واؤد علیہ السلام بہا بن نوش الحانی سے زبور کی تاوت فرما یکرتے تھے، جس سے وحوش وطیو داور جبال
یک وجدیں آجائے تھے، آپ کی بہی فوش الحانی کا معجزہ رفت رفتہ بہودیوں کی
رنگ آمب نی اور ہوس پرستی کاشکار ہوگیا، اور انہوں نے اسے بسیاد بناکہ
اپن طرف سے درا عنا نے کر ڈالے، اور برکا کوا بناکر نوش الحانی کے ساتھ آلات موسیقی اورموسیفارول کی ایک جاحت کوهی جمع کر دیا - خالبُااس گراسی کی پر ده کشی کرسنے کے لئے رسول اسٹرصلی اسٹرعلیے وسلم نے مزامی پرداؤد کی اصل حقیقت اس صدیث میں واضح فراتی ہے ۔

المب الجرجيسكة إلى الرميم الن روابات في كيا توجيه في جائ كرن مي من طور برا آنه كه داد دعليه السلام كم إس باجا تقا ااور ده أس بجايا كرية نقي با فا تليب المحت في السلام كم إس باجا تقا ااور ده أس بجايا كرية نقي بالدس مسلسله مي جور دا يات دليل بين بيش في بين ده دوق م في بين ايك تووه جن مين مرحة صوت حمن اور حمن تلا ون كالذكر ابن اور وه وه روايت ب جه علام مراه في ذب بدى في الحاف بين محرت ابن عباس دا يت سه اباحت خنا ومزامس مياس تدال كسي المسيح بهي مكن نهين .

دوسرے وہ روایت جومانظ ابن حمیہ، درعلامر عینی کے حوالہ سے عبید
بن همید سے نقل کی گئی ہے ، اور حس میں معزفر کا کھی تذکرہ ہے ۔ لیکن وافغہ یہ
ہے کہ نا قلین نے بیہاں بردیا نتی سے کام لیلہے ، کیونکہ حافظ ابن حمیہ سے
" فتح الباری" میں یہ وابت عبید بن عمیرسے نقل کی ہے گراس میں" معزفہ "
کا تذکرہ تہیں اور وابت کے الفاظ یہ ہیں :

حدثنی ابن بربع عن عطاء عن عبید بن عبیر قال کان داود علیه السلام یتغنی یعنی حدیث یقراً دیبکی و دیبکی .،

رفتح البارى ج و ص٦٢)

ظا ہرہاس روایت ہے کھی کسی سے موسیقی کا اثبات مہیں ہوتا۔ ہاں! المبتر علامہ عمینی کے الفاظ وہی ہیں جو قائلین اباحت نے نقل کتے ہیں ،اور نظا ہر ان سے استدلال کیاجا سکتاہے ،مرکز حقیقت بہہے کہ وہ مجی قابل استدلال نہیں کیون کوات آنواس امرکی کوتی دلیل نہیں کہ برسول اللی صلی اللی علیہ وسلم کا فران ہے اکیونک بدروا بٹ شقطع ہے ،اور نظام ریمی معلوم ہوتا ہے کر بیعبید بن عمر کے اسے الفاظ ہیں ،

دوسرے بیکاس روایت کے داوی مبیدین سیدایک قعتہ گوتم کے اوری مبیدین سیدایک قعتہ گوتم کے اوری مبیدین سیدین اوری میں

عبيد بن عسيوب فتاده بن سعيد بن عامر بن جندع بن ليث الليثي تم الحبث عي الوعاعد مراسكي قاص اهل مكة

(دا سه ديپ انه نبي چ ۲ س

عبيدين عمير .... كمرك تصركو

حافظ صامب كال كم دكره ك متروع بى بيد قاص ابل كم دكيف بطام بريد و محد الله بريد و محد الله بريد و محد الله بريد و معد الله بري

# عمراكابر

غناد مزامسیدی اب من با بسکرنے کے لئے ایک قوی دلیل یہ دی جاتی ہے ہے کہ ہوجہد میں است استفال کھے رہے ہیں ، جنا پیض افراد اس سے اشتفال کھے رہے ہیں ، جنا پیض افراد ہیں ابسے نظر آتے ہیں ، جو خنا دمزامسیدسے گطف اُٹھا یکرتے ہے ، ابعض افراد ہیں ابسے نظر آتے ہیں ، جو خنا دمزامسیدسے گطف اُٹھا یکرتے ہے ، ابخصوص صفرات صوفیا وکوم تواس معاملہ میں سہتے بیش بیش نظر آتے ہیں المبنا المحصوص صفرات صوفیا وکوم تواس معاملہ میں سہتے بیش بیش نظر آتے ہیں المبنا اس دلیل کا اصولی جواب تو ہیں کہ خطر کا داور گراہ قرار دے دیا جاتے ہیں المبنا کا اصولی جواب تو ہیں کہ خراحیت کا اصل آخذ دو ہی چیز ہیں بین استفاد کھی ہیں ، المبنا ہو جات ان سے خاب ہوگ است بی معلوم ہوتی استفاد کو جو اور معول بر استفاد کھی ہیں ، المبنا ہو بات ان سے خاب میں کی حرمت اور کو ایس ہی معلوم ہوتی اور کو ایس ہوتی ، اور ای دو تول سے خنا و مزامیر کی حرمت اور کو ایست ہی معلوم ہوتی ہے ، جب کی گذشتہ اور ای سے خاب میں گذر دیکا ہے ۔

دوسرے برکم جہوراً مت کے عل اور امتِ سلمہ کے عام مزاج سے مجمی بی تابت ہواہ کر خنا ومزامب لائق نفریں اور قابل اختناب اشیاء جی ، اور اُمّت کی اکثریت ان سے پر ہزکرتی رہی ہے، اور ظاہر ہے کہ عمدر سالت سے آج یک اُمّت کے سواداعظم کی ایک ہی روش خود مجمّت کا درجر رکھنی ہے ۔

تيسرت يركرجن روابات مين معض يزركون كى طرف غناو مزامير يوانتفال

خسوب ہے وہ مسندًا ضعیف اور ناقہ بل، عبّبار جیں ، اور کھیران بیں بھی زیادہ تر دايات بين حرف غناءمباح بمهيم معالم عماد ويديم معازف ومزام بركا تذكر منيح حنبفت برہے کہ لیوری اُمتیت مسلم سی عبدرسالت سے آج کک کو آل ایک عالم يابزرگ ميى غناء ومزاميركي مطافقا اباحت كافائل سيس راجي اوراورى اسلامى "رزى يى غالبًاكسى بھى ليے لائق استناد شخص كى نشاندى شہيں كى جاسكتى، بومراورا کے گاف اور مماقسام کے آلات موسیقی کی اباحث کا قائل رہا ہو الک حس كسى في عنا دمزام ركوحلال كهاس اس فيهن تحديد سي كام لياب . علام محدّ بن حزم البناهرف أيك علم ابن حزم ظائري اليه علام محدّ بن حزم البناه بن الإنظام رنب تدويد معنون من عناو مزامسيدكى اباصت كے فائل رہے ہیں، محوطالم ابن ترم كے بارے ميں علمى ونا بخوبى جانى ب كران كى تخفيت علىت سلف مي عجب عزيب متضاد فصوصية كى ماس رسى ہے ، ايك طرف ان كے بائے سى بيمووث ہے كدو ومسلك ظاہرى تفى عبى كانفاضايد ب كدو بهيشموريث كے ظاہرىمفہوم يركاربندرين دوسرى طرف ان برعقلیات کامی کسی قدر غلبه نفا آتیسرے اُن کے مزاع میں جومدّت مقی اس كى بناء ير دهرف به كدا جنها دى ساتل بي وه المرمجتبدين كيم هزركرده امونول کے یا بندند منف ، بلکدان معاملات میں اتم یجتہدین پرتنفید کرتے ہوئے علمی متانت كى تام صدودى ياركر جائے منے ، ينايزان كى تنقيد ، بلا تنقيص ، كى لوار سے تبايد ى كونى مجنى دمحفوظ روام يو.

ان نمام وچوه کی بناپرده ایک دونهیں، بلکہ بیسیوں سائل میں ساری است سے الگ لاہ اختیاد کرنے ہیں، جونہ حرف دلائل کے خلاف ہوتی ہے جلکہ بسااد فات الین مضحکہ خیز در محبی غریب ہوتی ہے کہ ایک عام مسلمان مجی

براحة أمسى ترديدكر عماس.

ان کی عدم تقلید اکیر تفردات ، جہوراً متن سے بحترت انخراف علائے سلف بانخصوص المرج تهدین برشقید الکر تنقیص ، جید امور نے ، عامتر السلین ادر علائے عدر دونوں کو مضطرب کردیا ادر انہوں نے ان کی شدّت سے مخانک کی علامہ ابن خلکان الحقیقی بن :

كان كثيرالوقوع على العلماء المتقدمين لا يكاديسلم احدهن لسانه فنفرت عند القلوب واستهدف لفقهاء دقته فتمالؤا على بغمنه در دواقوله واجمعوا على تفنيد وحذروا سلاطينه على تفنيليله و شنعوا عليه وحذروا سلاطينه عن فتنت و فهوا عوامه عن الدن ق اليه والاخذ عنه فاقمت الملوك و شردته عن بلاده حتى انهى الى بادية فتوفى بها.

#### (وفيات الاعيان ج ص ٣٢١)

ابن جزم علمات متفدین بر کشن سے حلے کیا کرتے ہے ہشکل ہی سے کوئی عالم ان کی زبان سے برح یا تا تھا اسی نے دوگوں کے دلوں میں ان کے اس رد تبکی دجر سے ان کے خلاف نفرت بیدا ہوگئی۔ اور وہ فقہاء وقت کے ایسے حدف بن گئے کہ وہ سب ان سے بغض در کھنے پرمتفق کھے اکفون نے ان کے حدف بن گئے اور دیا ان برنکیر ابن عض کمراہ قرار دیا ان برنکیر ابن عض کمراہ قرار دیا ان برنکیر کی ، بادشا ہوں کو ان کے فقتہ سے ور ایا ، بوام الناس کوان کے پاس جانے اور ان کی صحبت اختیار کرنے سے ردکا ریہاں میک کہ بادشا ہوں الے قن کو ایسے ان سے دور کرنے کے لئے شہر بدر کردیا ، اگر کاروہ ایک دیہات این ایسے ایسے دیہات این کے ایسے دیہات

مين جارب، اور دين انتقال فرايا -

علامه صالح بن طاہر البرائرى يد يكف كرد كدر بن لوگول فى علام ابن حدم كركة بن لوگول فى علام ابن حدم كركة بور كامطالعه كريا ہے وہ جائے بين كرا تفول فى اپنى تصافيف على بكرت جمہوراً مثن سے اضلاف كيا ہے ، اور اكثر غلط راستے پر نكل گئے ہيں اور تعجاس كے باوجود اصحاب علم بكر علام برت دير طعن وتشيئع بھى كرتے ہيں ، علام مسر موصوف كى خال اس مزارى كى جم موصوف كى طوف سے عذر بيان كرتے ہيں ، اور الكفظ بين كرفال اس مزارى كى جم وي ہے جو تو وعلام ابن حزم فى اپنى كتاب ، حدد اورة النفوس ، ميں بيان كى ہے كد :

هده اصابتی علیه شدیده ولدت علی دیواف الطحال شدیده افول دولگ علی الفیع وضیق الخیلی وقیلهٔ العبس والسنوی (مراحلسیت هسی فیده فانکوس تهدل خلق و اشدند عجبی من مفارق تی لطبی ر

(توجيه النظرالي اصول الاثرص (٣)

مجھاک بیدی ہوگئ ہے امیری فی بہت بڑھ گئے ہے اس بیاری نے مجھ میں بے کی ادرشت مزاجی آملین صبراور چرا حت پداکر دی ہے ا برالیں چیزرں بیں کوجب میں اپنے لفس کا می سیرکرا ہوں تو اسپ اخلاق کی تبدیلی بر حیران رہ جانا ہوں اور لینے مزاع د طبیعت بدل جانے رمیست تعجیب کرنا ہوں ۔

مزاج میں درکشتی، چرمیڑا سبٹ اور انتہا ہے۔ مدی یہ سب بجیز ہی علامہ موصوف کی تحریر سے ٹوب معبلکتی ہیں ،اسی لئے علائے اعلام کوٹر اسجعلا کہنے کے علاوہ بسااد قات وہ ایسے ، لیے معنکہ خیز سسائل بھی لکھ جاتے ہیں ، جن کی غیر مولی سطیت اور فحش غلطی کی بنا پر سرسهان تردیدکر کتاب بچا پی ان کن دید:

کنواری لڑکی سے جب نکاح کی اجازت طلب کی جائے ، آنواسکا نکام اسی وقت درست بوسکا ہے ، جب وہ فا موشس رہ کراپنی رضامندی کا اظہار کرتے ہواس کا نکاح باطل سیک اگر دہ اپنی رضامندی کا اظہار منہ سے بول کر کرے تو اس کا نکاح باطل ہوجائے گا ۔ (المحلی ج و ص ۱۲)

ک شہرے ہوتے بانی میں اگر بنیاب کر دیاجائے تو دہ نا باک ہوجا آہے۔ اور اس کے بعداس میں عسل کرناجا کر نہیں رہنا اسی اگراس میں با خان کر دیا جائے اور بھرطنسل کیاجائے توکوئی حرج نہیں۔ یا اگر باہرسے بیٹیا ب بہتا ہوا اس پانی میں چلاجائے، تب بھی دہ لاتنی غسل اور پاک ہی رہتا ہے۔

(المحليج اص١٣٦٠ ١٣ ، ١٩٩١)

یہ اوراس قسم کے اور بہت سے مسائل اس بات کا واضح ثبوت ہیں، کا اور بہت معض تفردات انتہائی غلط اور خطا سے ترجی ۔

درهیقت فنادمزامیسد کے مسئلہ کی نوعیت بھی بہی ہے ، ملکم ابن حرم اس معاملہ میں سبسے منفر دِنظراً تے ہیں ، وہ نہایت شدو مدسے شخصتے ہیں کہ حرمت فناومزامیر کی کوئی صدیث جج نہیں ، حالانکہ عالم بہتھا کہ سنن تر مذی جبسی کتاب سے موصوف احاقف تھے اور امام تر ذی جیسے امام صدیت کوانفو نے مجبول مکھاہے ۔ حافظ ذہبی مکھنے ہیں :

ا ولا النفات إلى تول إلى همستد بن حزودنيه في الفريقى من كتاب الالصسال الله مجهول فالله ماعرب ولاددى بوجود الجامع ولا العلل له "

(مينزان الاعتدال جعص ١١٤)

احافظ العلم الوعيسى ترمذى كى ثقام من متفق عليه ب اوران كے بارک يس الوم مرس حرم كا يرقول كروه جمول بس نا قابل قام و جرمت و در مقيقت اين حرم ال سے اور ال كى كتاب جامع اور علل سے وافف بى در تف يہ حافظ ابن مجراس بر مزير احدا فركرتے موستے شكھتے ہيں ،

وامدًا الوهستدين حزم فلنه فادى على نفسه بعسه م الاطلاع فقال فى تخاب الفرائض من الانتهال هستدبن عيلى بن سوره جهول ولا يقولن قائل لعله ماعرف الترمية ولا اطلع على حفظه ولا على تصافيفه فان هد فالرجل قد اطلق هد فه العباره فى خلق من المشهودين من الشقاف العفاظ حابى القائد عالية عن واسماعيل بن هستد الصفار و الجالعب الالصيع وعف برهم الومح من جزم فى ترمزى كومجول كيوكراني نا واتفيت كاثبوت ويا اورتصافيف كى فرتقى البن حزم في المرة العراد الوالعباس طاق مثل الم الوالقائم لغى استهال بن محداله فارد الوالعباس الامم وغيره كم متعلق مجى استهال بكري بين .

(نيزيب الميديبع ٥ ص ١٣٨٨)

فٹاد مزامیر کے بارے میں حضرت الوملاک اشعری کی دوایت بخاری کو مجمی علا ابن عزم فضیل سے آپ شھ علا ابن عزم فے ضعیف فرار وہاہے، جس کا جواب نہا بیٹ تفضیل سے آپ شھ چکے ہیں، اور دوسری لعمل احادیث کے بائے میں کھی انفوں نے الیسی ہی باتیں کی ہیں، علاّ مدابن محبران کے اس عیب کا تذکرہ کرنے جوتے سکھتے ہیں : كان واسع الحفظ جداً إلا انه لتقدّ حافظ ته كان يهجم كان واسع الحفظ جداً إلا انه لتقدّ حافظ ته كان يهجم كانتوبع و تبيين اسماء الواف فيقع له من ذنك ادهاء شبعة قدا تتبع كثيرا منها الحافظ قطب الدين الحلبي ثم المصمى من المحلى خاصة وسأة كرمنها شيئاً

#### (نسسان المسيؤان ج۴ ص۱۹۲)

علامه ابن مزم دسین ما فظر کے مالک سفے ، گریدکہ اپنے ما فظر پر اعتماد کرنے کی وجے ر وابرت کی تعدیل ، احادیث کی تخسرت کے اور کروات کے اسما و بیان کرنے میں ان سے خفلت ہوجاتی تھی اور بدترین قسم کے اوج م صادر ہوتے تھے ، ان میں سے بہت سارے اوجام کا تنبع ما فط قط اللہ ین حلی تم معری نے مالحلی " ہے کیا ہے ، میں بھی ان میں سے مجھن ذکر کرائے لگا۔

خلاصہ ید کوفناو مزامیر کے معاملہ میں ہی علامہ ابن حزم کی دائے قابل اختبار مہیں، نیزان کا یہ کہنا کھی بالکل غلط ہے کہ حرمت غنا و مزامب رکے بالے میں کوتی کھی صربیت ضبح نہیں۔ اس سلسے میں ورصیقت ان سے ہم ہوا ہے۔

غنادمزامیدر کوطل قراردین ولیه

عقامه محمد بن طام معمد کا دورے بزرگ علامه ابوالفضل محد

بن طام مقد سی متوفی ، ۵ ه میں عقب یہ کہ عنا دمزامیر کوطل قرار نین اور اس کے لئے موادفرا ہم کرنے میں مبتنا ہاتھ ان کا ہے ، بوری امن سلم میں غالب کسی اور کا بنہیں ، انھوں نے ستقل ایک کمناب ، السماع ، ، کھی ہے ، اور اس بی ایسی غرافات جمع کی ہیں ، جوابی متال آپ ہیں ، ان کی بہی کا بھورا س بی ایسی اس بی اس کی میں ہوا ہی متال آپ ہیں ، ان کی بہی کا بھورا س بی ایسی اس کی اس بی بی بھوا ہی متال آپ ہیں ، ان کی بہی کا بھورا س بی ابور کی اس بی بڑا ہم تعبار رہی ہے ، اور ان کے اکثر دلا کی اس کا ت

ما فوذ ہوتے ہیں۔ اس سلنے مناسب معلوم ہونا ہے ، کموصوت کے بالے میں تفصیلی کلام کیا جات اس سلنے مناسب معلوم ہونا ہے ، کموصوت کے بالے میں تفصیلی کلام کیا جات کا درائی ہوجائے کہ دلا تل بسند خود فراہم کرنے والا تخص کبسا ہے ؟ کیا اس پراعتبار کیا جاسکتا ہے یا نہیں ؟

علامدابن المجورى ان كع بادس سي الكفية إن :

كان له حفظ الحديث وموفة به وصف فيد الدائد منتف كت كسساه صفوة التصوف يفسك منهمي يراه ويعجب من استشهاده على مذاهب العبودة بالاحاديث التي لاتناسب مايجته له من نمسرة الصوفة وكان داودك الملاهب فسن اثني عليه فلاجل حفظه للحديث وإلافالجرح ادلى بهذكره ابوالسعيدين السبعاني والمتصرك يغسر يحدة لعيد أن قال سألت شيخت إسساعيل بن احمد الطلحى الحافظعن عحسمه بن طاهر فاسه والشناء علمه و كالاستحالياي فسه دقال وسمعت الالفضل بن ناص بقول محتدب طاهراه يختج به صنف عتاما نى جوازالنظر إلى السرد ادرد فيسه حسيحا ميسة عن يحيى بن معين قال راشت جارية مليحة صلى عليها فقيل له نصلى عليها ؟ فقال صلى الله عليها دعلى كلملج ثعرقال يذهب مذهب الاباحة قال اب السمعاني وذكره ابوعب الله حجد مناعث

الدقاق الحافظ فاساء الثناء عليه حبثاً او نسه للى الاستياء تم انتصله السمعانى فقال لعله قد تاب فواعبها فوائدان بكون قد تاب فما ابله هذا المنتصر

#### (المنتظرج وص ١٤٩)

النيس احاديث يا دينيس، اوران كى معرفت حاصل بنقى، نگريدكانهوں في ايك كذاب "صفوة النصق ف" التي ب ، جيد ديكي كرم شخص كومنسى آتى ب ، اوران كے ان استشهادات برنع تب ہوتا ہے، جو انفوں نے مسلك صوفيركي نفرت كے لئے اليى احاد بيث سے كئے ہيں ، جواس مقصد سے كچوھى مناسبت منہ من ركھتيں ۔

مذہبً واڈ دطاہری کے پیرو تھے، حیں نے ان کی تعرف کیہ وہ ان کے حفظ صریٹ کی وجرے کی ہے ، ورند درصیّقت ان پرجرے فوّتیت رکھتی ہے ۔

ابن سمعانی نے ان کا تذکرہ کیا ہے اور مجر بلاد لیل ان کا دفاع کیا ہے ا ابن سمعانی کہتے ہیں کہ میں نے لینے شیخ حافظ اسماعیل بن احمدے ابن مل کم کے بارے میں بوجھا تو انہوں نے ان کی مہت مراتی کی ، اور وہ ابن طاہر سے بالیے میں بڑی ٹری رائے دیکھتے منتے ۔

ابن سمعانی ہی کہتے ہیں کہ میں نے الوانفضل بن ناصر سے شناہے کہ ابن طاہرلائن اضجاج نہیں ،انھوں نے ایک کٹاب ہے دکسی لڑکوں کے این طاہرلائن اضجاج نہیں ،انھوں نے ایک کٹاب ہے دراس میں کے طرف د کیھنے کے جو از کو ٹا بٹ کرنے کے لئے تھی ہے ،اوراس میں کی جے برامین کا یہ فقتہ میں نفس کیا ہے کہ ایک مرتبہ انھوں نے قرایا کہیں

نے مصریس ایک فو بھوکت الوکی دیمیں صلی اللہ علیها زائد اس پر مرتبی از ل کرے کسی لئے موض کیا آب اس الوکی ہدورو و بڑھ دہ ہیں فرا یا مسلی اللہ علیها دعلی ک مسلی اللہ علیها دعلی ک مسلی مسلیح ،، (اللہ تعالی کی حمین اس پر اور مرفو بھورت او ناٹرے پر نازل ہوں۔ بہ فقت مائے کے بعد ابن مامرے فرا یا کہ ابن طاہر منظیب اباحت "کے قاتل تھے۔

ابن سمعانی کہتے ہیں کہ اُن کا ذکر حافظ محدین عبرالوا حددثاق نے بھی کیا ہے ، اور اُن کی طرف بہت سی بری بائیں شوہ کی ہیں ۔ ابن سمعانی نے برسیب ذکر کرنے کے بعد ابن طاہر کی طرف سے دفلع

ا بن سمعانی سے بیرسب ڈ کر کرسے کے بعدا بن طام رفی طرف سے کیاہے ،اور مکھاہے کرٹ بدا تھوں نے تو مرکم لی ہو،

(علا ابن جوزی فرماتے ہیں) خوب ابڑے تعبّ کی بان ہے ، کرحبس شخص کے کر توت بڑے ہوں اس کو بڑ اکہنا حرف اس لئے بھوٹر دیا جا کر شایداس نے توب کر لی ہو۔ یہ مافعت کرنے والابھی کمتنا احمٰن ہے !

علامه صلاح الذين خليل بن ايبك صفدى «الوافى بالوفسيات» معين مكت پس :

"قال ابن الجوزى فى مرآة الزمان..... وقال ابن عساكرسمعت اباالعلاء الحسن بن احمد الهمذانى يقول ابتلى عستد بن طاهر لهوى امرأة من اهل البهددا ق دكانت تسكن قرية على ستة فراسخ من همذان و كان كل يوه يذهب إلى قريتها فيلها فى ضوء السلح ثه يرجع إلى همذاك فكان يمثى كل يوه اثنى عشر فرسخًا ولما احتضر كان يردد

حداالبت .

دماکٹ تعرقع فون ماالجفا ممن تری قد تعلمتم (الوافی بالوفیات ج ۲ ص ۱۲۷ (۱۲۸)

علامہ ابن جوزی نے مرآۃ الزمان میں تکھاہے ، کہ ابن عسکر کہتے ہیں کہ میں سنے حسن بن احمد مندانی سے سناہے کہ ابن طاہر رساق کی ایک عورت پر عاشق ہوگئے تھے ، وہ عورت ہمذان سے چھ فرسے دورا پک کاڈل میں رہتی تھی ، ابن طاہر روزاند اس کے گاڈل جائے اور اسکو چواج کی روشتی میں سوت کا سے ویجھتے ، اس کے گاڈل جائے اور اسکو لوٹ آتے ، اس طرح ہرون وہ بارہ فسیح کا سفرے کیا کرتے ۔ جب ان کی موت کا وقت آ ہاتو وہ بہ شعر باربار بڑھ رہے تھے سے ان کی موت کا وقت آ ہاتو وہ بہ شعر باربار بڑھ رہے تھے سے

وماكنتونونون ما الجفا ممن ترى قد تعسلمت م علامرذهم ميزان الاعتدال ، بن نكفي بن:

محسد بن طاهد المقدّسى الحافظ ليس بالقوى فان له ادها محشرة فى تواليف قال ابن ناص كان لحنة و يصحف ، قال ابن عساكر جمع اطراف الكتب السنة فرأيته بخطه وفد أخطافيه فى مواضع خطأ ذاحشا قلت وله انحاف عن السنة الى تصوّف غير مرضى .

رمدینات الاعتدال جسمیهه) حافظ محد مین طاهرمقدسی علم حدیث بین قوی نهیس بین ۱س النے ک ان كى كتابول مين بهت زماده او مام مين-

ابن ناحرکہتے ہیں کہ وہ عبار توں کوغلط پڑھتے اور فلط لکھنے تھے۔ ابن عساکر کہتے ہیں کہ انھوں نے معمل مستقبر کے اطراف جمع کئے ہیں، ہیں نے خود ان کے خط سے مکھا پوانسسن پڑھلہے ،اس ہیں انھوں نے بہت سے مقامات پر بدئزین غلطیاں کی ہیں۔

یں ۔ حافظ ذہبی کہن ہوں کہ دہ طریق سنّت کو چھوٹر کر۔ ناہے سندیرہ نصوّت کی طرف موٹ کتے ستھے ۔

حافظاہن مجرعلامدذیبی بی مبارت بعینبرنقل کی ہے ،اورمز بریکھائے کہ: "قال الده ق في رسالته كان ابن طاهر صوفكا ملامتيا له ادنى معرفة بالحديث فى باب السماع وذكرلى عنه حلهيث الاباحة اسأل الله ان يعافينامنها ومسن يقول بهامن الصوذية فسال اسناص محتد بنطاهر لايحتج به خلف كتابًا في جواز النظر إلى المردو كان يذهب منهب الاساحة وكان لحنة مصحفاً قال ابن السيسعائي سألت اسماعيل بن عمة ١٥ الحافظ فاسأ الثناء عليه وقال السلفى كان فاصلاً يوف ولكنه كان، لحنة حكى له المؤنس قال كنابهراة عندعبدا الانصارى وكان ابن طاهر يقرأ ويلحن فدكان الشيخ يهرك رأسه ويقول لاحول ولاقتؤة الأبالله وقال ابن عساكوله شعرحسن معامنه كان ألابع فالنحو

#### (السبان الميزان ج ۵ص ٢٠٠ تا ۲۰۰

دقاق نے اپنے رسالہ میں کہاہے کہ ابن طاہر طامنی صوئی تنظے ، اور ان کوسارے کے باب میں احادیث کی اوئی معرفت بھی کہیں تنظی ۔ انہوں نے اپنی سندسے ایک مدیث اباحت خناکی مجھے بھی رسنائی ۔ انڈنعسائی ہیں ان سے ہیں ان سے محفوظ رکھے ۔ محفوظ رکھے ۔

ابن ناهر کہتے ہیں کہ ابن طاہر لائق احتجاج نہیں، انھوں نے ایک کتا ب بے رمیش لونڈوں کو دیکھنے کا جواز ٹا بت کرنے کے لئے تھی ہے ندہ ندہب اباحت کے پیروستھ، ورغلط پڑھتے اورغلط لکھنے تھے۔ ابن سمعائی کہنے ہیں کہ میں نے حافظ اسملیس بن محمد سے ان کے بارک میں اوجھ، آوا مفول نے اتن کی بہت برائی کی .

سلنی کہتے ہیں کہ ابن طاہر عالم فاصل آدی تھے ، گریر کے غلط پڑھ کرنے تھے ، مؤتمن نے ان کا ایک قصتہ بیان کیا ہے ، وہ کہنے ہیں کہم ہرات میں عبدانڈ انصاری کے پاس بٹتھے تھے ،اور ابن طاہر ٹچھ ر ہانفاا ورغلط پال کرد ہاتھا ، کیشنخ باربار اہنے سرکو ہلا رہے تھے اور لاہول و لافقۃ الّا بائٹر العلیّ العظہم کے ھودہے تھے ۔

ا بن عسائر کہتے ہیں کہ ابن طاہر جھے شاعر میں ، مگریب کہ وہ تخوسے نادافق جن ر

علامه ابن العاديكف مين و

« داولا ماذهب البيه من اباحة السماع لانعقه على نُسّته اجماع « (مشدندات الدهب جه ص ۱۸) اگرابن طاهرا باحث سماح کا خدیب اختیار ذکرتے توان کی ثقا<sup>ہت</sup> پراجاع ہوجا تا ۔

شافعي مغير لكفت بين :

"وحكاية وجه بحل العودمردودة وماسمعناه من لعفن صدفية الوقت تبع فيله كلامر ابن حزم و اباطيلاب طاهروكذبه الشنيع فى ناحليل الاواد وغيرها لوينظر لكونه منه موح السيارة مع اسه مردود القول عندالائمية وقديا لغ بعضهم في تسفيهم وتسلمله وسماالاذرى في توسطه وكل ذلك مسا يجب الكف عنه دات ع ماعليه المتة المناهب الاربعية دعنيره مرلاما افتراه ادلئك ..... وحكاية ابن طاهرعن الشيخ الي اسحاق الشبر ازى الله يسمع العودمن جلة كذبه وتهوره فلا يحل الاعتماد عليه. (نهاية المحتاج ٥ص ٢٨١) وه قصر جس سے عود کی حاست معلوم ہوتی مردود ہے ،اور وہ جو ہم فياس سليل سي بعض موفياء وقت سير منابع ،اس مير ابن حرم کے کلام اورابن طاہر کے ، باطیل زیفوات کی بروی کی گئے ہے ادرا قدار وبغيره كى حلت بي اس كى بدترين حجوث كى طرف ويكا جاتے ،س لئے کہ اس کی سیرت مزموم ہے۔ اورس تھ ہی ائمہ کے نرديك اس كاقول مردود ب ربعض علماء تي اسكى ببت تخميق و

تفلیل کی ہے ، بالخصوص الم ما ذرعی نے اپنی کمناب نوسط میں ۔
اور بیا د تار دینے والیسی چیزیں ہیں جن سے رکنا واجب ہے ،اور
لازم ہے کہ اس سللے میں مذاہب اربعہ کے المرک پروی کی جاتے
مذکہ ان لوگوں کی بات کو مانا جائے جنھوں نے جھوٹ گھڑ لیا ہے ۔
ادر ابن طاہر نے کہ ابواسحاتی شیرازی کے ارسے ہیں جونقل کیا
ہے کہ دہ عود سننتے ہتے ، سودہ بھی اس کے منجلہ اور ججو توں اور جراً تو ل

سا الوالفرج اصفهائی فناوم امیری اباحت نابت کرنے کے لئے بہت دیئے جاتے ہیں، ابوالف رج اصفہائی ہیں ۔ جن کی کناب والا عنی فئی بہت دیئے جاتے ہیں، ابوالف رج اصفہائی ہیں ۔ جن کی کناب والا عنی فئی بہت مشہور ہے، اور بلام شبر اپنے موضوع پر پوری اسلامی تاریخ بین نفر ہے، انہوں نے اپنی اس کتاب ہیں اپنے عہد تک کے تام بر کاروئ زاکاؤل عیات وی شوٹ ہوں اور موسیقاروں کے حالات ذکر کئے ہیں اور موسیقاروں کے حالات ذکر کئے ہیں اسی میں انہوں نے بعض بزرگوں کے فقتے بھی نقل کر دیئے ہیں، جن کی اسا بید انتہائی منعیف بلکہ فو دساخت ہیں ، ان کا بھی کچھ نزگرہ علماء کی اسا بید انتہائی منعیف بلکہ فو دساخت ہیں ، ان کا بھی کچھ نزگرہ علماء کی زبی سن لیکے ، علام رابن الجوزی ، ن کے بارے ہیں مکھتے ہیں :

صف كتباكتيرة منها الاغانى وكتابه ايام العرب ذكره فيه الفا وسبعمائة يوم دوك عنه الدارقطنى وكان يشيع ومشله له يوثق بردايته يصرح فى كتبه بما يوجب عليه الفت وتهون شرب الحنرور بماحكى ذلك عن نفسه ومن تامل كتاب الافانى وأى كل قبيح ومنكر.

(المنتظم ج، ص ٢٠)

ابوالفرئ نے بہت سی کٹابیں تھنیف کی ہیں، جن بیں الاخاتی، اور ، کٹاب ایام احرب ، بھی شامل ہیں ،جس میں انہوں نے ایک ہزارسات سود نوں کا ذکر کھاہے ۔

دارفطنی فی ان سے روایت لی ہے ،

ابوالف مع شیعه سے ،اوران جید آدی کی روایت براحماد نہیں کیاجاسکنا ،اپنی کناب س الیسی باتوں کو بڑی حراحت سے لکھ جلنے بیں جن سے ان برفتن لازم آ بہتے ،اور شراب پینا بلکا معلم ہو کہتے ، بعض اوقات خود اپنے نزاب پینے کا تھتہ بیان کرتے بیں ، جوشخص ان کی کتاب \* الا غدا نی ، ، کو خورسے براھے وہ اس میں برقم کے قبیح اور منکر امور باتے لگا ۔

التجدء الزاهدة "بسعاً يوسف بن تغري سكھتے ہيں :

كان اخباديًا خشائا مشاعرًا ظاهرًا بالتشيع

رالغيم الزاهرة به ص ١٥٠

ابوالفرج انبادی، امرنسب، شاحراودکٹرشیعہ تھے۔

مدان المیزان " ین حافظ ابن جرخطیب بندادی کی سندسے نقل کرتے ہی:

"الحسن بن حسين فربختى يقول كان الوالفرج اكذب الشاس كان يشترى شيئًا كثيرًا من الصحف تُحرتكون رواياته كلها منها،، ( لسسان السيزان ج م ص٢٢٢)

صن بن حیس نونجنی کہنے ہیں کہ ابوالفسیرے نمام لوگوں میں سب بر سے جھوٹے تقے ، وہ بہت سی کتابیں خریم لیتے اور بھران میں سے روایتیں جرالیتے تھے ؟

یہ نین بزرگ ہی ایلے ہیں، جو فاکلین ابات کا کل سروایہ ہیں، کیونکہ
انہی صزات نے اپنی کہ بوں ہیں وہ وا یات جمع کی ہیں ، جن سے بعض معنز رہتے ہوں کے بارے میں بھی غناو مزام بسسر میں اشتغال معلوم ہوتا ہے ۔
حالا ہے مبعور وایات سے کسی بھی بزرگ کا مزام برسے اشتغال نا بن نہیں اور نہیں کسی مستند کنا ب میں ان روایات کا بذکر ہے ۔ لیکن گذشتہ فالی اسے معلوم ہوگیا کہ غناو مزام سید کے سلسلے میں ان تینوں صغرات کا قول بیان کی روایات کسی درجہ میں بھی لاتق استناد نہیں ،

# كتابيات

نوبط: اس فہرست بیں صرف ان کتابوں کے نام در ج کے گئے ہیں ،جن سے مترجم نے برا وراست استفادہ کیاہے اور جن کے والے بھی اس کتاب بیں اسے بیں اسے بیں ۔

## كتابيات

### (بحباب دون نهجی)

ا وتحاف السادة المقتب على الإنفية عمدين فم الحسين الزبيدي الشريم تعنى (مهديل) المطبخة الميمندم مرسلتكية ، ٢ الاج يتالفاصلة علَّا إِدَالْحِنَاتَ تَكِيرُ مِن عَبِدالْحِي (م: سَيْنَ سَلْهِ) مكتب الطبوعات الاسلامير وطلب الم 1916م ٣ احكام القرآن ام م الويجراحربن على الرازى الجصياص (م ، مريحسيش) المطبعة البعيت معرمهم للميرج م احياء علوم الدين حجة الاسلام الم الجواء فحدين الحدالغز الى رم من هي شركة مكتبة مطيعة مصطفى البابي أعلى اولادة معر معتسانيد. ۵ اخباطالدخیار شَعْ بوالمجرمي والمح تعدمث والموى (م: مشفط شيري مطبع بالثمق ودلي مستشلقر ٣ الافتسيار علام مسلطنت تود ب مريم المريد شركة المكتبة والطيغة مصطفى البابي الحلبي اولاده معراه واير ٤ الادسالمغرد المالوع الشيمدين وماعيل البخارى دم ومنه تسيي وكلبوع مع مرود فضل الشاهدن المطبقال لفيته بخارة شنطيع

ماسلمه

م الله وشرح تصيرة بانت أو حضرت الخنادوالفقار على ديوبندى زم: سيساميري مطيع مجتباتي ، دېلى ساسلىچ الم الوكسن على ين محد الجزرك المعرف إبن الثروم: منسالة > و اسدالغابتر الكتبة الاسكام ، طران ، المهمانية الاشباه والنظائر شخ زين لعابرين برايم شميراب بخيم (م من فيه) وطيوح مع ترض غزعيون البعبارً » ختى أو ل كمشود المحنو مصلير الم الواحاق برأيم بن موسى الشاطبي ، دم : مستعمر ، اا الاعتصام مطبعة المناد،معرمستنيخ ، حصنت لوناظفار مرصماني مقانوي (م: مطاقط ع) م، اعلاءالسنن اخرف المطابع تقازيجون المتعتب . حافظ الوع الشير يحد بن إلى بحرالم و إبن النيم الجوزي (م: المقصير ۱۳ اعلامالوقعین ادارة الطباعنزالمنيرية امصر حافظة مسالدين لوعات محدسة في بركا مرواين نغيم الجزر أم الصمع مما اغائة اللعقال شركة كمنبة ومطبغة صطغ البالي انحل العلاده معر عصالي عافظ حلال الدين عبد الرص بن الح كالسيطى و (م است هر) . ١٤ الاكليل وارالكتب العربي ، قاهسده ، 1) لكال لكال المعلم المهابوالشري بن ملغ الوشاني، وم: معتلفهم والألكنسالعلية، بيروت، ا کا او وانشد محدداً درس انشافی ، (م : مهم ساجی) ١٤ الام كُتَةِ الكليات الازهرية المعرم المساج . ١٨ الامريلات المن الكر الم الديجام ب مدن عادن الخلال (م: ساته) دادالاعتصام سودی عرب هه ۱۹ م.

19 انسانی دنیا پرسلانوں مولان سیداد اسس علیٰ دوی مے وقع وندوال کا اٹرائین مجلس نشر بایت اسلام کراچی م<sup>ل 1</sup> 14 عدا الولحن على بن مليمان المردادي و (م: همين ٢٠ الانصات مارا حيار النراث الحربي وبيروت من<mark>19م</mark>رو م الوارالم وعلى من إن اور مرنب رفي الواحقيق عبد العادى محدصديق بجيب ال جان يزشنگ، دېني ، منسله ۴۲ البحرالراتق شيخ زين العابدين الرابيم الشهير إبن تنبيم (م: مستقيم انطبعة العلمة ، مصرمستيم. ٢٣ براتع الصنائع علاً ملا والدين الوكر بن سور الكاسان ، دم: معدهم شركة مطبوعاً العلميه، مصر كالمايي ، مافظ عادالدين الوالفداء المل ينافر مناكثير (م براي م مهم البدأية والنفاية المطبعة السلغية ملصيه ٢٥ بزل المجيو حرن النافل المدمهار نيوري (م : مست مطبعة ندوة العسام الكفاؤ مستلج ٢٦ بلغة السكا القرب لك مكا الشخاعد بالدانعادى الما انى (م: ١٧١١ هـ) وطبونا معتنز الشرح العفرى دارالمعارف معرس والم حكيم للمّست يعتر لونا إخرف في مقانوى» (م: المسالم) ٢٧ بيان القرآن مطبع مخبّاتی ، و لمی مستسلم ٢٨ وتاج والأكليل على إدالت ومرب يوسف العبرى شمير المراق (م: معمم ومطبوع مع ترمية موج الجليل، والالمعادات ،مصر مسي 19 ء ۲۹ تاج العردسس حكاسب الوالميعن محرم بمحرالمسيخ الزسدى التزيرهي وم : مستندم وارلیبیا - بنفازی ،

حافظ الونجراحد بن على الخطبيب وم: مستنته هي ۳۰ تاریخ البنداد دادا لخاب العدد بي بيروت اس تحفة الاوذي مولانا محدعب لاحن مباركبوري رم: ١٣٥٢هم دادانخاب العسري، بروت بهرت المسابق ٣٦ تخريج العراقي على احياء فطا يفضل زين الدين عارجيم بهجيس واتى ورم بركث مير رمطيع على شير ملحياه موم الدين، تُركه مكتبة ومطبعة مصطنى مصر علوم التربن ۳۲ تدریب اراوی قاطها للدين عبارض بن إلى مراسيوهي دم : مسال مرا الكنة العلمية المدن المنورة مستعم . ٧٣ تذكرة الموضوعا ملاكست والبرين السراتي المتني وم : مندي المكنة الفيمة البيني ستسايط، ٣٥ تعقيات يوطى على فظيلاللدين عبالرض بن كال اسيوطى دم: ما المايش موهنوعاً این جوزی مطبع محدی به لا بور ملا ۱۸۸م نیم به ۴ م تعليقات على جامع مشيخ عب دانفا درالار نا وُوط مطبوع مع م جامع المصوليٌ مطبعة الملاح مساعه م يه تعلقا على المسب لية مولانامبيب المسس اعظى ومطبوع مع المطالك العالية) داراكت العلمة - بيروت. ٣٨ تفييرا بن جرميه المم الوجعة محد بن جريد لطبري دم : مناتليمي مطبعة الميمنة ، مصر pa لفسيراين كشير فالوالفذاء عاطلدين معاعيل بن عمر ك شيردم والمناه مسبيل اكميري ، شاه عالم باركيط لا جور مساوي ، بم تفسيرا مرى (بخريرى مولانا عبدالما مددريا بادى م : معالم

الج كېنى لمسيطاط مرحى ،

24 ام تفيرظهري وَاصْ مُولِنا والسُّرحُ الْي إِلَى بِي رَمْ: مُشَّالِهِ عِنْ ندوة المصنفين، ولمي ٢٢ التفنيات الاحرية مشيخ (حمالمعروعت بملاجيون ( المتوقى : مستلك هر مطبع الحرمى بمبثى مستهمة . مه تلبیس البیس المالفه شيع عبار عن برجي بع عمر بن على بن أنجوزى وم برع ٥٠٠ نورمحد كادخا زمتجادت كتب كراجي مهم التلخيط الجبير فأشب الدِّين العامل احدب على ب السنطلي ، رم : ملاه مره ، استيعلت بأنم ليهاني المدنى، الدينية المنوز مساح، وم تلخيص المستنرك فالتمالين الووات وربا مداندهي وم ومديم رُعطِيعَ على كِمشرُ المستَدُكُ ) واترة المعارِ النظام بريد الأوكان مستسلط ٢٦ تهزيرالقذيب فظر التين الوالفضل احرب على بن مجرالعسفة في ام: م<u>تاهدين</u> والرة المكبنة النظائ ومسدر أبادوكن والساعر ىم تېزىپلىن فظلم لاتين الوعالية محدين إلى بملاحظ باب الممرح مراهاهم المكبَّة الأريِّه، سانگول، يكسنان المعسِّلة، ٨٨ نوجي النظر مشيخ لماهسربن مالح الجزاري لم: ١٩٣٨هـ المكتبة العسلينه المدسيت المنورة،

وس انجلمع لاحکام اقرآن ۱۱م الجوه التيد محدين احدالانساري لقرطي، رم برايدي داراسكتب العربية ، مشكر العربية ، مشكر العربية مدارية المديمة المسترات المديدة المديدة المدينة المديمة المسترات المديدة المدينة المد

اه الجامع الصغيب فطعل الدين عبالرحن بن إلى براليوطى رم المسلام من المحالية معرف المسلام المسلام المسلام المسلام المسلام المسلم المسلم

٥٢ جمع الجوامع مه فظمال الدين عبد الرحن بن إلى كراسيولمي دم وسالا في ع العدينة المصرية العامسن للكناب ۵۳ جمع الفوائد اما محدمن محدين سيمان (م : مهو احر) استبزولن وإشمالياني المدني، مدين مرا ١٩٦٠ع ۲۵ جامسالیان علا عبدالرحن بن محد بن موف النف لي رم: معدم مۇمسىندالاملى للطبوعا ، بىروت ، ٥٥ حجية الله الغيشر محيلات الأولى المرحدت د بلوى وم ومتخلف الكينة السيلفية الابود هم المايي ، ٢٥ خلاصترالف وي ملكظ عربن احدب عب المستدرم: ما ١٥٠٠ منشى نول كشور ما كلفنو والمسايع ، ۵۵ در منتار علا محدين على بن محد المعرف المصكفي رم: منه المها ژهلی سه شرحهٔ ردالمنآزه کمشبهٔ نعانسید، د لومند ، ٥٨ الدرالمنثور قطمِلال الدين فبدالرحن بن بلى مجرانسيوطى دم : مسلامين طبع قديم، مطبع موجود نهيس، ٥٥ ردالمخار علام المين بن المرين فبالعزيز النهير أبن عابدين وم بطه ١٦٥ كتبة نعانبسر، دادبند، ٧٠ وسالة المسترشدين ابوعال الحارث بن اسالمابي وم: تلكيت ا كمتسالمطبوعات الاسلاميه ، صلب سيم الم الرفع والتكيل مولاً الوالحنات محدعبدالحي المحنوي (م: مميسية) كمنشب المطبعثنا مسلامية ، صلب مثلولية ۱۲ رح البيان مشيخ اسائيل حتى بن المصطفى (م: معاليه) المطبعة العامرة ممراح ،

لملما

١٢ دوح المعياني عَلَّاسَيْدَ فِي وَآلُوسِي (م: سنجه احر) كمنية الرشيدية ، لا يود منوسليم ، ۳ زهسالربی فظميلال الدّين عبدالرجل بن الي كوالسيوطى دم : سليميع رُطِعِيم مَن نَدُ الله الله الله المرحدام المطابع ، كراجي ، ١٥ السسالي المنبر ملاعلى المراهد النهير العزيزى ١٥ : استناهى المطبعة الازهب رتدامه مهر المستريط ، ١٦ السعى الحشيث صرّ ولامنى محدثين منتى اعظم إكسان رم : الماسيم رجرد و احكام القرآن " المنشل رسي الوياد وكال ١٣٨٩ م ٧٠ السنة الجلية في بيتيه مكيلامت مترالا الغرف الى تفانوى دم: سيستاهي محدیثان احسدکش، دربیدکلان، دبلی، ۲۸ سنن ابن ماحب، الم الوعليش عدب يزيدالتهر ابن ماجرم : سائل عادي ) نور مستدامخ المك بع ، كراي ، 79 مستن إلى داور الماجردار وسليان بن الاشعث بن الحاق رم المايين فودمستدامع المطالع بكرامي ، ، سنن ترينري المام الومسيلى محدين عينى بن سورة الترمذي م م ٢٠٥٠ ع. قرآن محل ،کراي ، اء سنن دري امام الوجيرع المسترين عبدالرحل الدارى دم : هست.» الشرة المنتير بالشمرياني والمدينة المنوره متمايير ۲۷ استن المجرى امًا الوحراح بن أسين البيه في دم: من الم وارة المعارف العمانية، ميد أباردك المصاهر، ۲۶ سنن نساتي المام بوعد الرحل احديث شعيب بن الخانداتي وم: سنايي نو*رمحس*بتداضح امطالع ،کراچی ،

م، مشيح سفوالسعادة شيخ ايوالمبرعبدالحق محدث دميوى دم : منه اليم منضى نول كثوره يثلث ۵ء کشیج کہسنتہ مى بسنة الومحد لحسين بن ستود الفراء البغوى بم ب<del>ا ۱۹</del>۰ المكتب الاسلامي ، مهمساره ، ٢٤ استرم الهنيس ملاالوالركات محربن احداله ديردم : المتابية ) وارالمعارت، مصرمه ٤٠ كمشيح المحذب الممالوذكرمي الدين كيني بن مثرت النووى دم بملك يهي النثره ذكريا يوسعنعلى ٨٨ شدرات الزهب عدمس الوالفلاع عبد لمي بن العاد (م المهم الم دارالاً فاق المبديره ، بيروت ، ۹ے صحیح بخاری الم الوصلين محدين الماعيل النخارى (م: سيستاه) نودمحسداحيج المسطابع ،كرامي م<sup>امس</sup>لي*ه* ، ۸۰ صحیح کم الم إلوالحيين لم بن لجاج بن سلم رم : سال عاه ) نود مستدامج المطابع هيماني. ٨ الطبقات الكبرى المم الإصليف ومحمد من سعد دم : مستنه وارصادر - داربروت معهده ۸۲ عاضِت الاحوذي الاعرم محدين والتي والكشبي المعرف بن اعرى م بالمعقد ، المطبنة المعربة ، ازهم ومنقطات الماكل الدين محدين محود اليابرتى دم : مستعيد ، ۸۳ عنایہ ومطبوع على هاش فتع القديرة مطبعة بمقطع محد مصر الهاج ٨٨ علوم الحديث المام الإغروشان بن عبدالرمن الشيرزدري (م براكاتيه) المكتلِلعلمية والدمنية المنوره مستعلمة ر

۵ ۸ عمد العاري علابرُالدين الرمم محود بن احد عنيى وم مهير من دارالطباعزالعامره ، تركى مسيده، ٨٧ عوارف المعارث المامشهة الدين الوحف عمرين محدين المرشر مرودى وم السايع وادا لكناب العسدلي، بروت مسيوت مسيوي ٨٨ عون المعبود ملى الوالطيب محرب المرات مشمر المحت يلم إلى والمبسائر وارالخاب العسديي وسروت و ٨٨ عَرْعِيون المبصائر علامسدين محد لحنف المحوى (م: ١٠٩٨) منشى نولكشور، كفنوم الماء ، ۵۸ الفناوی الخیسنت علامسیسرالدین بناحدین علی الرمی دم : ملشنایع، المطبعة العثانب واستنانبول سلسمة ٩٠ فآوي عالمكيري مخلف مؤلفين شركة كمنة ومطبق مصطفئ البالي لملبى واولاده مصرسات اه فتح البارى فنظ والغفل شب الدين حريت على ب يج العنقاق وم المتحص وارالمعنتهر، بروت ، الم فتح البيان الوالطيت واصلى صرفان قذمي دم : منسلك مطيعة العاصمة ، فاهمهمة ، سه فتح العلام الطابيب نواسم لي صرفان قنوجي دم : ١٠٠٠هـ ٢ مطبخة إميرية بولاق امهرسسية ، مه فنخ القررير علاكمال لدين تحدي عدالوا مدالتعويث إبن العماكام براحاتهم مطبغ مصطني محسستد، مهرسيات. ه و فخ المغيث المَا مُثَمَّ لِلْهِ مِن مُحرِبَ عَبِلَاصِ الْسَخَاوَى وَمَ : مُسَلِّحَ مِنْ المكتبة العلمية ، المدينة المنورة من اله

44 فسيع الاسماع بشخ الوالم دويالي من در الوى دم :ستف الم مطبوع مع كالبكاتية والرسل ممطع عببالى ، د لي ١٩٥٠ ه ٥٠ فريب تدن أرون اكرام الله - ايم - اك -اتبال پليكيشنز، نع كني، اين آبادرود، المسنوسكاء ٩٨ النفت في الدا الدون علامسين الرحل بن محدوض الجزرى دم استاين الكتية النادية. دنجسرى،معرمه المسلع، و فواتد المفواد داردن طفو المنظمة الشيام لدين ادلياء رم : مايش ) هلاءاكيدى، وقاف بجاب الايور مهم اه ، ١٠٠ فيض الياري جفرت ولان الورث كشمري رم : المعام محبس ملى بمطبعة الحازى افاسرة مسلمة ، ١٠١ فيفِن لفت دير ملازن الدّن عدالةُ من محدن تلع العانين المناوي مبين الثم مطب مصطغي محد ١٩٣٨ع ١٠٢ القاموس لمحيط عَلَا مِم الدين الوطام المستعدر ب ينوب فيروراً بدي دم المحامي المطبعت (لحبيثة، معركا ١٣٣٢) ر. ١٠ القسدان أتميم مهدا كمير شرح مذية لمهنى علاً ابرابيم لبي رم و المعديد ا مطبع مبتباتی، دیلی مستسلیت ١٠٥ كناك التوالين المهادم والشيرب احدب الحدين والمالمقدى مبسايع وارالكتب العلمية ابروت مستهم ١٠٠ كناب الروح فظ بوعلت محد بالى بحوال فرنا بالقيم الوزية م الكيم ميلس دائرة العارالعة الميردية آباده كن من المعاليم

سرمهم ۱۰۵ کتاب مقدس دآییل، بإكسنان بآييل سيلتىءا ناركلي لابهور مصهوايم ۱۰۸ انکشات ( المَابِوالقَامَ مُحْدِبِنَ عُرَالِزَحِتْ رِي رَمِ : سَنِهِ عَيْثِ مطبعة الاستفارة : قاهسية الاستفارة 1.9 كمشكول حضرت و المفتى محد شيفع بقتي عظم إكسان وم بسيسة دارالاشاعت ، مولوى سافرخاند كراي مسلولي ، المن كشف الغمة الم الوالمواصِّ بلوهاب بن احد شعراني دم: مست فيه المطبعة البنيرية ، ازهـ مرسيسايره ، الا كف إلرعاع الم الوالعباس لحديث تحربن على بن مجرا لمكى لينشى دم، <sup>مايه و</sup>يث مطبع على حاش الزمامز') تركز مكتبة مطبعة مصلق إب ياعبال المعمر (ملبع على حاش الزمامز') تركز مكتبة مطبعة مصلق إب ياعبال المعمر ١١٢ كشرالد واتق الالالكت الشعرب احرب تواسني (م :مستعم) مطبع قانمي ، د لوست د سيسيره ، 117 كنزالعال شيخ ملاءالدين ملي المتنقي رم ؛ مشيع هي دائرة المعارف النظامية ويراكم إدوكن مستلع، ر. س اللالي، لمصنوعة فَطْعِول لدين عبد الرحل بن ابي مجالسيوطي دم : مسال هير ) المكتبة المسينية المعرية ، ازهم مرسور الم ١١٥ لسال العرب علاً الوالفضل عال الدين محدم هن الشفور والولفي (م برانكم مطبعة البيرية بولاق مهرس المستع ١١٦ لمسلاليالي مولانا محسته وسيرالرشد دنعاني نورمحداميح المطايع ،كراچي ، ١١٤ أنبسوط ۱،) شمره شرابوه دمجد بناحدين الخرسيل دم : سيم مين مطبغة السعادة ،معر مرسماع

١١٨ مجمع بحارالانوار م م مرطابر بن على الصديقي يشني رم : ١٠٠٠ هـ مطيع لؤل كشور تكفئؤ سلماية 119 مجمع الزواتد فظافورالدّ بن على بن ابى برالبشى م : منهم يعر والانكاب، بيروت منهولية، ١٢٠ مجوع فناوى شيخ الاسلكا سيسخ الاسلام تقيالدين ممين عبالعلي للعزز إن تيرام التليم مطايع الرياض سنستمر ۱۲۱ المحستی علاابومحدعلی بن احد بن سعبد بن ازم (م : ۱۳۳۷ ه.) ادارة الطباعة المنيرية مصرم المساج ١٢٢ مارج السالكين حافظا الإعاليت وتحدين إلى كوالمعروباب القيم المجزية رم براه يرج مطبعة السنة المحدية مصطلط ١٢٣ ملاك التنزيل المَ الِوالبَرَات عليشِير بن حمد بن محمودالنسفي (م : مسلنيش كمترة العلمة ، لابود مشقطة ، ١٢٧ المرقزنة المحبرى المام مالک بن النسق دم : مستقلی مطبية السعادة ، مصرست م ر. ۱۲۵ مراة المجنان ان الجميم التشيرين اسعدين على بن الميان البانى (م: ١٠٠٠). موسسنة الاعلى المطبوعات ، بيروت مشهساني ١٢٦ مرفاة المفاتيح عُلَّاذِرالدين على بن سلطان عمر إمعار بالقاري رم : منها الع كتبة إمداديه لمثان ومسلط ۱۲۵ مستدرک المالوط الشير فحدب واستد المعرِّد بالحاكم (م: ١٩٠٨ه) والرة المعارف المنطامير حيد آباد وكن مستهاج ۱۲۸ مناري و وَوَالطيلى المَهملين بن داؤدالجارود دم : سينته ، محلس وأترة المعارف النظامية حيثر أباودكن سنستاج

المم احرب حنل الشيباني (م: مستع) ١٢٩ مسندليمر المكتبية سلاى وارصادر ، بيروت موجيده . ١٣ مصنف بن بي شيب ام الديم عبدالله يعمر بن الرابيم بن فتمان بن الي شيدام جميع من المطبعة العزيز يزيز وبركر كالدكن مستنظره ١٣١ مصنف ولركن الما اوبرعب الرئاق بن هام العنعاني دم: المستعم مجلس على: المكتب الاسلام، ببروت من الم ١٣٢ المفتوع علا فررالدين في بن سلطان محد المعرف بالقارى (م: مسكن الم مكتب المطبوع الاسكانة اطب مست ١٣١ المطالب العالمير فظنت الدين الوالفقيل حدين على ب حراضا فالفرام والمعمد والانتساسلية، بيروت سيوسايط، ١٣٨ معارف لقرآن ت لا مفتى مرشفيع مفتى اعظم يكتنان وم المستري ودارة المعارف كرائي ١٢ م ٢٤٠٤ م مخي نت الوجي الحبين بن سور الفراع البنوى دم : مسلاه، 100 معالم التنزيل وطبيع على حامثن ابن كثير بمطبعة المناده معرف المساهري ١٣٦ معالم المالحدين محدبن ارابيم لغطابي وم :مهمين رَحْبِوع مُعْ عَفَارِى وادُوالمِسْنَدِينَ) للكِسْدُ الأثريةِ سأظر بنُ ياكستان فيستيع ١٣٤ المعجم الكبير فظ الوالقاسم سليان بمناح الطبر في (م: مناسسيم) دارانعربين للطباعة موسيه ١٣٨ المغتى الم الوحمير أيشرن احدين محدين قدام الفقرى دم استهره مارالمناده مفركت اح ١٣٩ المغنى في الصعفاء مانظ تمس الدين تحدين احديث عنان الذهبي (م: مميم عص) داراجياء المتراث العربي، بيروت ما ١٣٩١هم،

| 10.01                                                                                                              |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| المفصل دمع شرص دامام الوالفاسم محود بن عمر الزعشري م، مصفح                                                         | 18.    |
| وطبيعات شرص (دارة الطباعة المنيرية "معر.                                                                           |        |
| المقاصد المحسنة المشمرالة ين الجالي بحدين عبدالوطن النفاءى دم برتاق                                                | WI     |
| مكتبة الخامخ معد ١٣٤٥ هـ ١٣٤٠                                                                                      |        |
| المنتظم الالبوالفي عيال بن عمر بن على الجوزي (م: عدي)                                                              | ۱۳۲    |
| دائرة المعارف العتمان ومرّ آباد دكن مُثِيرًا لهِ                                                                   |        |
| ستقى الاشيار الم الوالبركات مجدالدين وبدالسلام بن عليترام بتصيم                                                    | سومها  |
| مطبوع مع ترحينها بالاوطان رمطسة المثبانيه المصرعة ال                                                               |        |
| موار دالظمآن مانظادرالدين على بن ابي براليشي رم بركندي.<br>موار دالظمآن مانظادرالدين على بن ابي براليشي رم بركندي. | الهرام |
| المطبعة السلفت ر                                                                                                   |        |
| الموافقات ١١م إبراشي الرابيم بن موسى اللم الشاطبي دم برايسي                                                        | 110    |
| مطبعة المكتبة الترارية مره                                                                                         |        |
| مواهد الجليل الم الوطائب محد بن محدالدون العطاب (م المصليم                                                         | 164    |
| دارالف ، سردت مشام الم                                                                                             |        |
| ميزان الاعتدال مافظ شمس الدين محدبنا حمد بن عثمان الذهبي رم، شيم                                                   | 18%    |
| داداحادالکت العرب به ۱۳۸۴ <u>میسان</u>                                                                             |        |
| البخوم الزاهرة من علاجال الدين الوالماس بوست بن تغري بدي الأما يكون                                                | IFA    |
| وزارة الثبةا فة والارمشاد العقومي مبيص                                                                             |        |
| نعسب الرابة حافظ بمال الدين الومحد عالب بي يوست الزيلي والمست                                                      | 114    |
| وارزا امران مفرع عقاته                                                                                             |        |
| المفاية مقاوالين الواستناه كورن محدب موالمفرد بن الشراع ري المرابع                                                 | 10-    |
| المطبعة الخبرنة اعصره كاسره سيستاه                                                                                 |        |

والمتشم والدين محدونا المالعباس احد بن فزه لينه بالشاخع السنيرام. ١٥١ نهاية المخاج دارا وياه التراث العربي، مروت ١٥٧ لووى سلم الكابوزكريامي لابن يي بن شوالنودى دم المتعليق وطبوع مع تنزيم يسلم ، فورم واصح المطابع ، كراجي المسايع عَلَاكُسِمَ وَيَعَلَى الشُّوكَ الْيُرِمِ : رَحْهُمُ الدُّمِي الما يل الاعطار مطبعة العثماني مرمصر علاسيطح الدي خليل بث ايك الصفرى ومستميم م ١٥ الواقى الوفيات والنشرفرانزشنا يزلبنهاون للهران سنتها ١٥٥ وجدو مسلماع شخ السقائق لديها حمر ب الحيام موايات تميدام المساعيم العب لا تيك الينسي فارق كنب لا بور ، مهاسيه، ١٥٦ وفيات الاعيان عاضى احمد الشهير إبن فلكان المطبعة الميمنة الممرسنا الم شيخ الاسلام برحان الدين على بن الي مجرا لمريث الدرم المستقيم عدا المساليم ممني خانه رحميسيد - ديومند .

| لعالم أأتي                                              | هُ وَارَا                             | * 50 m                                 | معظمون                                             |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------|
| ر مروم الرق                                             | -                                     | ت محمد                                 | wz.                                                |
| ت مغرت مولانا شرف على تدانوي                            | مرات                                  | کال ۱۰ جار <i>ن</i>                    | امارانعتاوی                                        |
| دلا ناڭغىن، مېرىنمان م                                  | _ حزات مو                             | ملاياكل                                | اطادالا حكام                                       |
| 7                                                       |                                       | جلودوم                                 | اما دالاحكام                                       |
| ·                                                       |                                       | مِلدا دَل                              | درا والاحکام<br>اعلام سن                           |
| لانامغن مستند تنبغ ما ديم<br>مدانا، بريد وخات م         | حذت موا                               | ملدتول وملاوم                          | ح اسرالقعة                                         |
| لا ناظف احرمماً في هـــــــــــــــــــــــــــــــــــ | حضيت متوا                             |                                        | رية منعوملاج                                       |
| لانالخف راحرهماً قاح<br>مّامغن محسد شنع صاف             | _ حدث موا                             | ع تي                                   | orker (Ario tree ) at                              |
|                                                         | •                                     |                                        | المستوحية سي                                       |
| لانامني فرونسيع ماب عثماني<br>مدام مرتبع                | _ حذت محا                             |                                        | واو بات قامت                                       |
| نامغتى فحدَنعَى ماحب مَنْ لَهُ                          | حضتكا                                 | JK                                     | ور تا نای                                          |
|                                                         | * -                                   |                                        | ر مرس من ترسمان<br>معلوم نوت رأن ب                 |
|                                                         | +                                     | كالأتونعلدك                            | باتبل سے تستران کے۔۔۔                              |
|                                                         | •                                     |                                        | المان و م                                          |
|                                                         |                                       |                                        | باکرل کیاہے ہے۔۔۔۔<br>انعلد کی شرق میشیت ۔۔        |
|                                                         |                                       |                                        | . معیدما مرق چیب<br>. معرما مرین استام کیسے نافذ   |
|                                                         |                                       |                                        | وه کام او تاف                                      |
|                                                         | 5° -                                  | .1.                                    | . مَاهِيُ النَّصَانِيةِ<br>. مَاهِيُ النَّصَانِيةِ |
|                                                         |                                       |                                        |                                                    |
| والمرّوبُ على ما حب تعالى "                             | — * —<br>حز دس                        | الم                                    | نظرة الكابدة                                       |
| ريد الرحن احظ كواحل                                     | موان دا معروب المرام.<br>معروب المرام |                                        | . ۱۵ دروسی<br>ور انتهای                            |
| والممن ما حب الم                                        | سے مراب<br>روفر اف                    |                                        | . رسان این <u></u>                                 |
|                                                         | 72.72                                 | ٠                                      | . میرت میوت مون<br>مداره                           |
| ····································                    |                                       | . ـــــــــ ديم بات ــــــــــ         | . مات مثاناه                                       |
| واعدَ كَاثَ اللَّهُ ماحب                                | 12-3-                                 | ببريج مرضايات                          | المحاوسوم فنتسب ولاناة                             |
|                                                         | حمرت دا                               |                                        | . وقت مسلم ل و في<br>روز :                         |
| * *                                                     | * <del>-</del> -                      |                                        | . المعتمرت فاصا حبرازیال                           |
| , ·                                                     | +                                     |                                        | . فعنا كل مسيد                                     |
|                                                         |                                       |                                        | . مخفيز فوائين                                     |
|                                                         |                                       |                                        |                                                    |
| * * *                                                   | ****                                  | الله                                   | . زادال لبين                                       |
| ت المغرّماب<br>وعرّاً شين العسرى                        | مولانا م                              | 4 15                                   | - يسسوم اوريوسيل ـــــ                             |
| و عدامتين المصرى                                        |                                       | ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | - طريقه بديده                                      |
|                                                         |                                       | انگریزی                                | - وَمُعرِثُو ما ذُرزَم                             |
|                                                         |                                       |                                        | - قاریانی ایزم                                     |
| والمنتجد الكيمات                                        |                                       | کامل مرجلویں_                          | - بممادمنع المطبح                                  |
| المراج احت                                              | (Att                                  | اعریزی<br>                             | was the wind .                                     |
| 5·                                                      | e 4                                   |                                        |                                                    |
|                                                         | -                                     | ++                                     | -                                                  |
| لاناسى غيارة وزماحب                                     | ٠٠٠                                   |                                        |                                                    |

99. . بے ماڈل ٹاؤن-لا:ور 14261

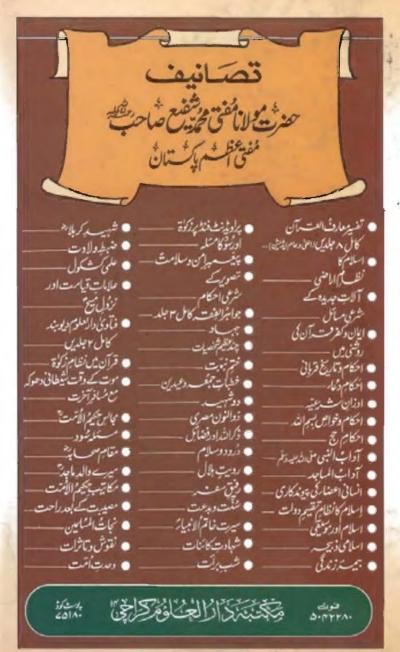